بسم التدالرحن الرحيم انبا وورس في المناه اليف الله سير محرسين زيدي بري 会がは強 اداره نشروا شاعت حقائق الاسلام لا ہوری گیٹ چنبوٹ

بسم الله الرحمن الرحيم جمارحقوق بحق مولف ومصنف محفوظ بي

نام کتاب بشریت انبیاء ورسل کی بحث
نام مولف سید محرحسین زیدی برستی
ناشر اداره نشرواشاعت ها کت الاسلام چنیوت
تعداد ایک ہزار
مطبع مطبع
مطبع مطبع
معراج دین پرنٹنگ پریس لا ہور
کمپوزنگ ڈاکٹر سیدا نظار مہدی زیدی
ایڈ منسٹریٹر: فاسٹ کمپیوٹرانفار میشن شیکنالوجی ہوم چنیوٹ

احقر سپیرمحمر سین زیدی برستی مین ڈاکخاندروڈ لا ہوری گیٹ چنیوٹ ضلع جھنگ

#### ييش لفظ

قار کین محترم! شیعیت اسلام حقیقی کابی دوسرانام ہاوراسلام حقیقی صرف وہی ہے جو خدا کی کتاب میں ہے۔ پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے اور آئمہ معصومین علیم مالسلام کے ارشاد میں ہے۔ اور وہ بات جو نہ خدا کی کتاب میں ہے نہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں ہے اور نہ وہ آئمہ معصومین علیم السلام کے ارشاد میں ہے وہ نہ تو اسلام کے ارشاد میں ہے وہ نہ تو اسلام ہے اور نہ وہ آئمہ معصومین علیم السلام کے ارشاد میں ہے وہ نہ تو اسلام ہے اور نہ وہ آئمہ معصومین علیم السلام کے ارشاد میں ہے وہ نہ تو اسلام ہے اور نہ ہی وہ شیعیت ہے۔

خداوندنغالی نے انبیاء درسل اور ہادیان دین اور آئمہ معصوبین کوفر آن میں بشر
کہا ہے۔انسان کہا ہے۔ بنی آ دم کہا ہے اور رجل یعنی مرد کہا ہے اور پینج برگرا می اسلام صلی
اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم سے خودا کئی زبانی بیاعلان کروایا ہے کہ:

"قل انها انا بشر مثلکم یوحی الی انها الهکم اله و احد" \_(الکهف\_110) اس آیت کے بزرگ علماء شیعہ نے جوتر جے کئے وہ اس طرح ہیں۔

نمبر 1 - ججة الاسلام سركارعلامه سيدصفدر حسين نجفي صاحب كالرجمه

'' کہ دو میں تم جیسا بشر ہوں (البتہ میری خصوصیت سے کہ) مجھ پر وی نازل ہوتی ہے۔ کتمہارامعبود بس ایک ہی ہے'۔

نمبر2-علامه سيد ذيثان حسين جوادي صاحب كاترجمه

'' آپ که دیکیئے که میں تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خداایک اکیلائے'۔

نمبر3\_مولانامقبول احمرصاحب كاترجمه

"اےرسول تم مید کددو کہ بحثیت مخلوق میں بھی تم ہی جیبا ایک آ دمی ہوں فرق بیہ ہے کہ میری

طرف وی کیجاتی ہے کہ تہمارامعبود،معبود مکتاہے۔

نمبر4-انتشارات كتابخانه سناني ودارالقران ابران كافارى ترجمه

''اےرسول بگوبامت کے من مائند شابشری ہستم (دعویٰ احاط بجہا نہائے نامتناہی وکلیے کلمات الہیائی نتہا فرق من باشاایں است) کہ بمن وحی می رسد کہ خدائے شاخدائے یکتا است' اوراس فارس ترجمہ کاار دومیں ترجمہ ہیہ ہے کہ

اے رسول اپنی امت سے کہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں (میں نامتنا ہی جہانوں اور متمام کلمات الہید کا احاط کرنے کا دعوی نہیں کرتا ہتم میں اور مجھ میں صرف بیفرق ہے کہ ) مجھے وتی ہوتی ہے کہ تہاراخد اواحد و یکتا خداہے'۔

تمبر 5- جية الاسلام سركارعلامه شيخ محسن على نجفي صاحب كالرجمه

''کہ دیجیئے ، میں تم ہی جیسا انسان ہوں ۔گرمیری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس الک ہی ہے'۔

تمبر 6\_سيدالعلماء الحاج سيرعلى في النقوى صاحب كالرجمه

"کہیے؛ کہ میں تو بس تنہاری طرح ایک انسان ہوں ، (ہاں ایسا) جس کی طرف یہ پیغام آئے کہ تنہارا خدا ایک اکیلا خدا ہے۔

نمبر7۔مولانا حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ جوانہوں نے خود کیا تھا اور جسے امامیہ کتب خانہ خل حویلی اندرون موجی دروازہ نے شائع کیا تھا یوں ہے۔

"اےرسول کددوکہ میں بھی تمہاراایہائی ایک آدمی ہوں (فرق اتناہے) کہ میرے پاس بیہ وحی آتی ہے کہ تمہارامعبود یکنامعبود ہے''

مولانا فرمان علی صاحب کے اس ترجمہ کے بیچے ہونے کی ہمارے جن یا پنج برزرگ مجتهدین نے تصدیق فرمائی ہے ایکے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔ 1- جمة الاسلام سركارنجم العلماء مولانا السيرنجم الحسن صاحب قبله مجهد 2- جية الاسلام سركار مولانا السيد محد باقر صاحب قبله مجتهد 3\_جحة الاسلام سركارمولا ناسيدظهور حسين صاحب قبله مجهز 4- جمة الاسلام عمرة العلماء السيركلب حسين صاحب قبله مجهز 5- جية الاسلام صدرا محققين الاديب ناصرالملة والدين تتمس العلماء جناب مولانا السيدنا صرحسين صاحب قبله مجتهز

ہم نے مذکورہ سات بزرگ علمائے شیعہ کے تراجم اور پانچ بزرگ ججہزین کی تصدیق اس لئے درج کی ہے تا کہ قارئین کومعلوم ہو کہ شیعہ علماء وجمہدین عظام کے نزدیک اسکا سی

قرآن كريم كاترجمه كرنے كے لئے لازم ب كسياق وسباق كلام كو كوظ نظرر كھے اوراس بات کا خیال رکھے کہ بیر بات کیوں کبی جارہی ہے بینی آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بشر ہونے کا ''انما'' کے حصر کے ساتھ اعلان کیوں کرایا جارہا ہے جس کے معنی بیہ ہیں کہ سوائے اس کے نہیں ہے، یہی بات ہے، اور بس صرف یہی بات ہے، اس آبیت کا سیاق وسباق کلام بیہ ہے کہ اس سے پہلے خداوند نعالی نے اپنے علم نامتنا ہی کو بیان فرمایا ہے لہذا اس سیاق وسباق کے پیش نظر دارالقران ایران کا فاری ترجمہ سب سے زیادہ سے مطلب کو بیان کرنے والا ہے اور اسی سیاق وسباق میں مولا ناسید عمار علی ضاحب سونی بی کا ترجمه تفسيرعمدة البيان مين سب برفوقيت ركهتا ہے جسكى تصديق سركارعلامه محمد تقى ابن سيد العلماء السيد حسين ابن آيت الله في العالمين السيد دلدارعلى صاحب قبله مجتهد نے فر مائى ہے

" كەنۋا ئے محمصلىم كەنبىل بول مىں مگرآ دى ، مانندىمهار ، جىسے كەتم آ دى بو،اور مىل دعوىٰ

نہیں کرتا ہوں اسکا کہ کلام الہی کامیں نے احاط کیا ہے لیکن مجھ میں اورتم میں اسقدرفرق ہے کہ بواسط جبرئیل وحی کیجاتی ہے طرف میری اور میں پیغیبر ہوں خدا کا نہیں ہے معبود تنہا زا۔ مگرایک کہ نثریک نہیں رکھتا ہے۔

دراصل اس آیت میں مذہب شخیہ کا رو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انکاعلم ایکے خمیر میں گوندھا گیا ہے۔ انکاعلم انکاعین ذات ہے۔ جبیبا کہ نمک کی نمکینی ہوتی ہے یا روغن میں چکنائی ہوتی ہے۔ خدانے اسی عقیدہ باطل کے رد میں پنج برسے یہ اعلان کرایا ہے کہ میں تم ہی جبیبا ایک بشر ہوں میراعلم ذاتی نہیں ہے بلکہ خدانے جرئیل کے ذریعہ جتنے علم کی وہ میرے لئے ضرورت سمجھتا تفاوی کر کے عطافر مایا ہے۔

قار کین محترم! خدانے قران میں یہی کہاہے۔ جبرئیل نے وقی کے ذریعہ یہی پہنچایا ہے متمام انبیاء ورسل ہادیان دین اور آئمہ معصومین نے اسی بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ بشر ہیں ،انسان ہیں،آ دمی ہیں اور رجل یعنی مرد ہیں۔

لہذا اسلام حقیقی اور شیعبان حقہ جعفریہ اثناعشریہ کاعقیدہ یہ ہے کہ انبیاء ورسل اور ہادیان حقہ ہم السلام سب کے سب بشر تھے۔انسان تھے آ دمی تھے اور ہادیان دین اور آئمہ معصوبین بھیم السلام سب کے سب بشر تھے۔انسان تھے آ دمی تھے اور رجل بعنی مرد تھے۔

قار کین محترم! قران کی نظر میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان سے اشرف اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں اور محمد وآل محمد علیہم السلام اس اشرف المخلوقات نوع کے اشرف ترین وافضل ترین واکمل ترین افراد تصلهذا انکی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اور قرآن کا انکار ہے۔

قار کین محترم! مذہب شخیہ ۔ مذہب شیعہ جعفر بیا ثناعشر بیہ سے اسی طرح جدا ہوا ہے جس طرح اہل سنت ہے مرزائی قادیانی جدا ہوئے اور شخ احمد احسائی کے زمانے کے نجف اشرف اور کربلائے معلی اور ایران کے تمام مراجع عظام نے شیخ احد احسائی کے عقائد کی پیروی کرنے والوں کا نام اسی طرح سے مذہب شیخیہ رکھا تھا جیسا کہ ہندویاک میں مرزاغلام احمد قادیانی کی پیروی کرنے والوں کا نام علمائے اہل سنت نے مرزائی اور قادیانی رکھا جبوت کے لئے ہماری شیخیت کی رومیں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ سیجئے۔

قارئین محترم! مذہب شخید کے دیگر باطل عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء ورسل اورآئمَه معصومین بشرنبین تنصه انسان نبیل تنصاوراصلی آ دمینبیں تنصیلکه انکی نوع جدا تھی اور محد وآل محمد علیہ السانام کیونکہ عالمین کے ہادی اور نذیر تضے لہذاوہ ہرنوع کے پاس شكل بدل بدل كر برنوع كياس مين جاتے تصاور الكي زبان مين ان تے خطاب كرتے تنے ۔ بعنی اگر انسانوں کو ہدایت کرنی ہوتو انسانوں کی شکل بدل کر انسانوں کے لباس میں انسانوں کے پاس جاتے تھے اور انسانوں کی زبان میں ان سے کلام کرتے تھے۔اور اگر حیوانوں کو ہدایت کرنی ہوتی تھی تو حیوانوں کی شکل میں اور حیوانوں کے لباس میں جاتے تصاوران سے ان کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ (میں اس مقام پرتمام حیوانات کا نام ذکر كرنااورانكي زبان كابيان كرناسوئے اوب سمجھنا ہوں لہذا آپ خود سمجھ ليس كه ينتخ احمداحسائي نے یفسیلت بیان کی ہے یا تو ہین کی ہے ) اس طرح نباتات وجمادات کی ہدایت کے لئے انکی شکل میں جاکر انکی زبان میں ان سے خطاب کرتے ہیں حالانکہ حیوانات ونباتات وجمادات کسی بھی فقداور شرعیت میں مکلّف نہیں ہیں، ہرنوع میں تنزل کر کے اتکی شکل میں جا کرائلی زبان میں خطاب کرنے کے بیان کیلئے ملاحظہ ہوشیخ احمد احسائی کی کتاب شرح زيارت صفحه 60 سطر 13 وما بعد \_

آج ہمارے منبروں پر مذہب شخیہ کے ذاکرین وواعظین ومقررین وجلس خوان حضرات غالب آگئے ہیں اور بے خوف وخطراس عقیدہ کی تبلیغ کررہے ہیں۔جنہیں روکئے

والا کوئی نہیں ہے۔اورسادہ لوح بے خبر اور لاعلم شیعہ عوام اس کفروشرک کے عقیدہ میں دھنستے علیہ جارہے ہیں اورعز اداری کرنے والے حضرات گمراہ کرنے کے اس عمل میں ایکے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔

قارئین محترم! اب ایک اور تا زوظم ہوا ہے ، مصباح القران ٹرسٹ لا ہور نے اور چاند

کمپنی لا ہور نے علیحہ علیحہ مولا نا فرمان علی اعلی اللہ مقامہ کے نام سے جوقر آن شائع کئے

ہیں ان میں فدکورہ آیت کے ترجمہ کو بدل دیا ہے مولا نا فرمان علی کا اصل ترجمہ جو پانچ مجتدین عظام کا مصدقہ ہے اور جو امامیہ کتب خانہ ، مخل حو یلی موچی دروازہ لا ہور سے شائع ہو ہواتھا وہ اور پنقل کیا جاچکا ہے لیکن مصباح القران ٹرسٹ لا ہور۔ اور چاند کمپنی لا ہور نے جوقران مولا نافر مان علی کے نام سے شائع کئے ہیں ان میں فدکورہ آیت کا ترجمہ بدل کر جوقران مولا نافر مان علی کے نام سے شائع کئے ہیں ان میں فدکورہ آیت کا ترجمہ بدل کر فرجب شخیہ کے عقیدہ کے مطابق کردیا ہے جواس طرح ہے ''اے رسول کہ دو کہ میں بھی فرہب شخیہ کے عقیدہ کے مطابق کردیا ہے جواس طرح ہے ''اے رسول کہ دو کہ میں بھی تمہار الیا ہی (شکل وشاجت میں )ایک آ دی ہوں (فرق انتا ہے کہ میری نوع جدا ہے اور ) میرے پاس بیروی آئی ہے کہ تمہار امعبود یکنا ہوں ہود ہے'۔

حالانکه قران کریم کا کوئی لفظ اس مطلب پردلالت نہیں کرتا که "میں شکل وشاھت میں تم جیسا ہوں"۔اور نہ ہی کوئی لفظ ایسا ہے جس کامعنی ومطلب ومفہوم دور دور تک بھی بیہ بنتا ہو کہ" میری نوع جدا ہے" اور نہ ہی سیاق وسباق کلام کا بیہ تقاضا ہے" بیسہو یا بھول بھی نہیں ہے بلکہ ارادة ایسا کیا گیا ہے لہٰذا بی خیانت مجر مانہ ہے اس لئے کہ پڑھنے والا بیہ بھول بھی نہیں ہے بلکہ ارادة ایسا کیا گیا ہے لہٰذا بی خیانت مجر مانہ ہے اس لئے کہ پڑھنے والا بیہ بھول بھی کہ بیہ مولا نا فر مان علی اللہ مقامہ کی طرف منسوب نہ کیا جاتا تو ہم اسے کم از کم تحریف اور خیانت مجر مانہ اور شیخی مانہ اور تی اور اسے یا تو خود کسی شیخی مانہ اور تر بیف کا ممل تھور نہ کرتے اور اسے یا تو خود کسی شیخی عالم کا ترجمہ تر اردیتے ۔جیسا کہ مولانا عالم کا ترجمہ تر اردیتے ۔جیسا کہ مولانا

الداوسین کاظمی نے ترجمہ قران خود اپنے نام سے شائع کیا ہے انہوں نے نہ صرف اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے بلکہ انہوں نے حاشیہ میں تفییری نوٹ لکھ کر چہاردہ معصومین علیہم السلام کے جداگانہ نوع کو ثابت کرنے کیلئے بڑاز وراگایا ہے اور قران کریم کی آیات کو خلط طور پراپنے مطلب پر چپکایا ہے جسیا کہ مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا غلام احمہ قادیانی نے اپنی تفیر صغیر میں اپنے عقیدہ کے مطابق قرانی آیات کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے جسکا ہم نے اپنی کتاب مجردہ اور ولایت تکوینی کی بحث میں جواب دیا ہے۔ اسی طرح ہم نے مولا نا امداد صین کاظمی کے دلائل کا اپنی کتاب 'ولایت قران کی نظر میں' جورد ہے رئیس مذہب شخید مرزاعبدالرسول احقاتی کی کتاب 'ولایت از دیدگاہ قران 'کا۔ رودوابطال کیا ہے ملاحظہ ہو ماری کتاب 'ولایت از دیدگاہ قران 'کا۔ رودوابطال کیا ہے ملاحظہ ہو ماری کتاب 'ولایت از دیدگاہ قران 'کا۔ رودوابطال کیا ہے ملاحظہ ہو ماری کتاب 'ولایت قران کی نظر میں' صفحہ 349 و مابعد

اور ہرفرقے نے اپ عقیدہ کے مطابق قران کا ترجمہ کیا ہے جیسا کہ امرالمونین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میلوگ قران کے خودامام بن گئے ہیں، قران کواپنا امام نہیں مانا ہے 'ایسے ترجمہ کاروکیا جاسکتا ہے کوئکہ وقر جمہ قران کا ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے عقیدے کا بیان ہوتا ہے مولا نا المداوسین کاظمی نے چونکہ اپنا ترجمہ شخی عقیدے کے مطابق کیا ہے اور اس کو اپ تفسیری نوٹ میں ثابت کرنے کے لئے بڑا زور لگایا ہے احادیث کوتح ریف کرکے چپکایا ہے، اور قران کی آیات کو غلط طور پر منطبق کیا ہے، لہذاہم نے اسکا صرف جواب دینے پر اکتفا کیا ہے یعنی اس شنی عقیدے کا روکیا ہے لیکن مصباح القران ٹرسٹ لا ہور نے اور چپا نہ ہونی کرم بھی ہے چونکہ اس کا واضح مطلب ہے ہے کہ مولانا فرمان علی اعلی اللہ مقامہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سمارے انہیا ورسل اور ہادیان دین اور مولانا فرمان علی اعلی اللہ مقامہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سمارے انہیاء ورسل اور ہادیان دین اور آئی معلی علی اللہ مقامہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سمارے انہیا ، ورسل اور ہادیان دین اور آئی نہیں شخے ۔ جوخدا کی وحی

قران کے بیان پینجبرگرامی اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور آئر معصوبین علیہم السلام کے ارشاد کے خلاف ہے اور انگی مخالفت صریح کفر ہے۔ اور مذہب شیخیہ کے مبلغین مستقبل میں پاکستان کے سادہ لوح، بے خبراور لاعلم شیعہ عوام کو یہ کہ کر گمراہ کرینگے کہ یہ دیکھومولانا فرمان علی اعلی الله مقامہ نے بھی بہی لکھا ہے کہ انگی نوع جدا ہے۔

چونکہ میں اور پاکستان کے بہت سے شیعہ مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کے عقیدت مند ہیں ،اور چونکہ مصباح القران ٹرسٹ لا ہوراور جا ند کمپنی لا ہور کے اس بدلے ہوئے ترجمہ سے انکو فد ہب شخیہ کے اس باطل عقیدہ کا حامل ثابت کیا جا سکے گا،اور بیان پر ایک بہت بڑی تہمت اور ایک عظیم بہتان ہوگا،لہذا اس سے مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کی انتہائی تو بین اور ہتک ہوئی ہے اور اس سے میر سے اور مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کے کیا نتہائی تو بین اور ہتک ہوئی ہے اور اس سے میر سے اور مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کے دوسر سے عقیدت مند شیعیان پاکستان کے جذبات کو شدید تھیس پیچی ہے ۔لہذا میں نے دونوں ناشرین کو اپنے وکیل کے فرر بعد زیرہ فعہ ہے۔ 295 تعزیرات پاکستان اور کا پی رائٹ ورنوں ناشرین کو اپنے وکیل کے فرر بعد زیرہ فعہ ہے۔ 295 تعزیرات پاکستان اور کا پی رائٹ آرڈی نینس کی دفعہ ہے وہ اور اگر فرکورٹوٹس پرعملرز آ مدنہ ہوا تو میں فرکورہ دفعات کے تحت مقدمہ کرنے کے لئے عدالت میں جاؤں گا۔

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی اداره نشرواشاعت حقائق الاسلام لا بهوری گیب چنیوب صلع جھنگ

#### بشریت انبیاء ورسل کی بحث آدم علیه السلام پہلے بشر شضاور پہلے نبی شے آدم علیه السلام پہلے بشر شضاور پہلے نبی شے

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ، والصلواة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و آله الطيبين الطاهرين المعصومين اماج بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم.

"اذقال ربک للملائکة انبی خالق بشراً من طین" (سورة ص-71) ترجمه: "(اس وقت کویاد کرو) جب تمهارے پروردگار نے فرشتول سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشرینا نے والا ہول"۔

سب نے سجدہ کیا گر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اسطرح آیا ہے کہ: ''و اذقلنا للملائکۃ اسجدو الآدم فسیجدو اوالا ابلیس قال عاسجد لمن خلقت طیناً''(بنی اسرائیل 61)

اور جب ہم نے فرشتوں ہے ہے کہا کہ آ دم کوسجدہ کروتو سب کے سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا گر ابلیس (نے سجدہ نہ کیا )وہ غرور سے کہنے لگا کیا میں اس کوسجدہ کروں جس کوتو نے مٹی ہے پیدا کیا ہے۔

#### اليك بى وافتد كومختلف طريقول سے بيان كرنے كافائدہ

خداوندتعالی نے ایک ہی واقعہ کوئی طریقہ سے بیان کیا ہے۔ پہلے کہا میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ دوسری جگہ کہا کہ میں ایک انسان کوخمیر دی ہوئی سٹری ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تیسری جگہ فرمایا کہ بیٹمیر دی ہوئی سٹری ہوئی مٹی سے پیدا ہونے والا انسان بشرہےاور چوتھی جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ بشریاانسان جس کے خلق کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کوئی اور بشربیس ہے بلکہ بیآ دم علیہ السلام بیں اس واقعہ کومختلف طریقوں سے بیان كرنے كا فائدہ بيہ ہوا كەشياطىين شيخيە احقاقيە كويت كے بيروكاراورا نبيا ، ورسل كوجدا گانەنوع كہنے والے اور انہيں بشريا انسان نه ماننے والے اب قرآن كے مقابلہ ميں پہيں كہ سكتے كه بشركها ہے انسان تونبين كها، يا بيركه بير بشر اور انسان كوئى اور تھا آ دم عليه السلام نبيس تھے لہذا مختلف مقامات پرمختلف طریقوں ہے بیان کر کے اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ بیرقصہ آ دم عليه السلام كاب اورآ دم مليه السلام حتماً ويقيناً بشر تضاورانسان تضاورآ دم عليه السلام زمين يرجيج جانے والے سب سے پہلے نبی بیں۔لہذا جوآ دم عليدالسلام كونبی ندمانے يا أنبيل بشر یا انسان نه کیےوہ خدا کوجھوٹا سمجھتا ہے۔وہ قر آن کوجھوٹا سمجھتا ہےاورخود پیغمبرگرامی اسلام کو

جهوٹا کہتا ہے اور خدا کواور قرآن کواور پینمبرگرامی اسلام کوجھوٹا کہنا بقیناً کفر ہے۔

## آ دم عليدالسلام سب سے پہلے نبی ہیں

ارثاد خداوندی ہے: "ان الله اصطفے آدم ونوحاً وآل ابراهیم وآل عمران علی التاری ہے اللہ اللہ اصطفے آدم ونوحاً وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض" (آل عمران 33-34)

# سارے نبی آوم علیہ السلام کی اولادین

خداوندتعالی سوره مریم میں بہت سے انبیاء کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے:

"اولئك الذين انعم الله عليهم من النبين من ذرية آدم وممن حملنا

مع نوح و فریة ابر اهیم و اسرائیل و معن هدینا و اجتبینا" (مریم 59)

یسارے انبیاء (جن کاقصداو پربیان ہوا ہے) وہ بیں جنہیں خدائے نعت (نبوت) عطاکی

یسب کے سب آدم کی اولا د سے بین اور (آدم کے بعد) انگی نسل سے بیں جنہیں ہم نے

طوفان کے وقت نوح کے ساتھ شتی پر سوار کر لیا تھا اور ابراھیم و یعقوب کی اولا دسے بیں اور

یان لوگوں میں سے بیں جنکو ہم نے ہدایت کی اور ان کا اجتبا کیا اور انہیں مجتبے بنایا۔

اور سورہ السجدہ میں ارشاد ہوتا ہے

"الذي احسن كل شي خلقه وبداخلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سللة من ماءِ مهين" (السجده-7-8) وہی تو ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب اور درست بنائی۔ اور انسان کی ابتدائی خلقت تو مٹی سے کی پھراسکی نسل (مٹی کے یا انسانی جسم کے )خلاصہ یعنی ( نطفے جیسے )حقیر پانی سے چلائی''۔

سار بانسانوں میں صرف آ دم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا نہ کوئی باپ تھا اور نہ ہی کوئی مال تھی ۔خدانے انکا بدن مٹی سے بنایا اور پھراپنی پیدا کی ہوئی روح ان کے بدن میں پھونک کرد میصنے والا سننے والا اور بچھنے والا انسان بنادیا۔ آ دم علیہ السلام کے بعد صرف ایک استناہے۔اوروہ حضرت عیسے ابیں جنہیں خدانے حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جو خف حضرت عیسے کا کسی کوباپ کے وہ کا فرہے جاہے کی انسان کوانکاباپ کے اور جاہے خداکوانکاباب کے وہ کافر ہے۔ اور جو تھی حضرت عیسے کے سواکسی اور کو بغیر باپ کا کے وہ خداکو، پینمبرگرای اسلام کواور قرآن کوجھوٹا کہتا ہے۔اورخدااور پینمبرگرامی اسلام کواور قرآن کوجھوٹا کہنا یا سمجھنا کفر ہے۔ پس حتماً ویقیناً پیغیبرگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدبزر كوارحضرت عبدالله تضاورآ تخضرت النكفرزند تقيه حضرت على كے والد بزر كوار حضرت ابوطالب تضاور حضرت على النكر فرزند تنص بوآتخضرت صلعم كوحضرت عبداللدكا فرزندنبيل مانتااور حضرت على كوحضرت ابوطالب كافرزندنبيل مانتاوه خدا كوجھوٹا سمجھتا ہے۔ وه قرآن کوجھوٹا سمجھتا ہے۔اورخدا کو ،قرآن کواور پیغمبرگرامی اسلام کوجھوٹا سمجھنا کفر ہے۔

منام انواع اینی نوع کی حفاظت کرتے ہیں

ایکمشہورشعرکامصرع ہے کہ:

ئ۔ گندم از گندم بروید جوز جو بعنی گندم ہے گندم ہی اُ گئی ہے اور جو ہے جوہی اُ گئی ہے

پی کسی بھی نوع ہے کوئی دوسری نوع پیدائبیں ہوتی۔ اگر نبوت ورسالت وامامت انسانوں اور بشرے جدااور علیحدہ کوئی اور نوع ہوتی ۔ تو ہر نبی سے سارے نبی ہی پیدا ہوتے اور کسی غیرنی ہے نبی پیدا نہ ہوتا۔ بالفاظ دیگر اگر نبوت کوئی علیحدہ نوع ہوتی تو حضرت آدم کی اولا دساری کی ساری نبی ہوتی ۔اور حضرت عبداللہ اور حضرت ابوطالب حتماً ویقیبنا بشر تھے۔ انسان تھے اور بی آدم تھے ۔اور بیقینی طور پر وہ نبی نہ تھے۔لہذا نہ حضرت عبداللہ کے المخضرت صلم كوپيدا بونا جا بية تفاراورند بي حضرت ابوطالب كي حضرت على عليه السلام كو پداہونا جا ہے تھا۔ کیونکہ بشر کے صرف بشر اور انسان کے صرف انسان ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب خدا بھی یہی کہتا ہے جس نے انسان کوخلق کیا ،قر آن بھی یہی کہتا ہے جسے خدانے نازل کیا ،اور سارے انبیا، ورسل بھی یمی اعلان کرتے رہے کہ وہ بیٹنی طور پر بشریب اورانیان بیں لہذا کے بشر ہونے کا انکار اور انکوانیان نہ ماننا خدا کو قرآن کو اور سارے انبياءورسل كوجھوٹا تمجھنا ہے اور خدا كوقر آن كواورسار ہے انبياءورسل كوجھوٹا تمجھنا يا جھوٹا كہنا کفرے بگر ہماری مجالس میں برسرمنبرا تکی بشریت کا انکارایک لازی چیز بن چکاہے،جس کے بغیر مجلس میں واہ واہ ہی تہیں ہوتی ، یہود یول نے تو حضرت عزیر کو النے مجزات کی وجہ ے خدامان لیاتھا ، میسائیوں نے بھی حضرت عیسے کوا نکے مجزات کی وجہ ہے ہی خدامان لیا تھااورنصیر بول نے بھی حضرت علی کوا نکے معجزات کی وجہ ہے ہی خدامانا تھا۔لہذاانہوں نے تو ان کے بشر ہونے اورانسان ہونے کا انکار کرنا ہی تھا۔ مگر معلوم نبیں شیعیان جعفر سے اثنا عشریہ کے بہت سے لوگوں کی عقل گخنوں میں کیوں چلی گئی ہے جوانہوں نے ایکے بشراور انسان ہونے کا نکارکر دیا۔ حالا نکہ مجزہ ایک سند ہے، جو خدااس بشراورانسان کے ہاتھ پر جسے وہ نبوت ورسالت کا منصب عطا کرتا ہے ،اس لئے دکھاتا ہے ،تا کہ او گول کومعلوم ہوجائے کہ بیمیرا بھیجا ہوا ہے۔ بیانی طرف سے میرانی یار سول ہونے کا جھوٹا دعوی نہیں

کررہا ہے۔اورسارے انبیاء ورسل بہی کہتے آئے ہیں کہنوت ورسالت وا مات کوئی نوع نہیں ہے۔ بلکہ بیا یک منصب ہے جسے خدابشر اور انسان ہی کوعطا کرتا ہے۔

لیکن اسکا مطلب ینہیں ہے کہ نبوت ورسالت وامامت ایسامنصب ہے جے خداج کو چیم ایسا منصب ہے جے خداج کو چیم پین ہواور اسلام کے ظہور کے جدا سلام اور مسلمانوں کاسب ہے بڑا دشمن رہا ہو۔اور خداا بیے شخص ہے کہ کہ لومیاں ابتم ہمارا کام کیا کرواور لوگوں کے پاس ہمارے پیغام پہنچایا کرو۔ایسا ہر گزنہیں ہے۔ نبوت ورسالت وامامت علیحدہ عیب مناصب شرور ہیں جنہیں وہ عطا تو بشراور انسان ہی کو کرتا ہے گرائے عطا کے جانے کا ایک خاص معیار ہے جس کا بیان آگے چل کرآئیگا۔

## انبياء يبهم السلام كونبوت كب عطام وئي

خداوندتعالی نے پچھا ہے عبد و میثاق قرآن میں بیان کے بین جن کے بارے میں بہت ہے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ عہد و میثاق خداوند تعالی نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو خلق کرنے کے بعد لیاان میں ہے سب سے پہلا عہد و میثاق ربوبیت ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 اور آیت نمبر 173 میں اس عبد و میثاق کا بیان تفصیل سے آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولا دکی ارواح سے خدا نے یہ عبد لیا ،اورخود انہیں کوان کے نفوں پر گواہ بنا کران سے پوچھا کہ: "السست بوب کے " بناؤ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں ،خداوند تعالی اس سوال کے بعد کہنا ہے کہ یہ عبد و میثاق آئ عالم ارواح میں ہم نے تم سے اس لئے لیا ہے، تا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس بات کاعلم ہی نہیں تھا۔ یا یہ کہنے لگو کہ ہمار سے آباؤا جداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم اس کے بعد انکی اولا دستے لہذا ہم کے آئی پیروی کی۔

لیں ہر فرد، ہر محص اور ہرانسان کی ذمدداری ہے بیدکداگراس کے برزگول میں سے كوئى حضرت عيسط عليه السلام كوخدا ما نتار بابهو يا حضرت على عليه السلام كوخدا ما نتار بابهوتو وه الكي پیروی نہ کرے اور روز الست کے اپنے عہد و پیان کا پاس کرتے ہوئے صرف اور صرف غدائی کواپنارب مانے۔ کیونکہ قبر میں سب سے پہلاسوال یمی ہوگا کہ" تیرارب کون ہے" دوسراعبدومیثاق جس کاذ کرقرآن میں سے وہ خودار واح انبیاء سے لیا۔ بیروہ ارواح تھیں جنہوں نے "الست بربکم" ،" کیامیں تنہارار بہیں ہوں" کے جواب میں "قالو" بلى" كهكرسبقت كي هي اور والسابقون السابقون اولئك المقربون (سوره الواقعه) کے مطابق وہ مقرب بارگاہ اللی میں محسوب ہوئے اور خداوند تعالی نے انکومنصب بوت عطافر مایا: ان ارواح انبیاء سے عہدومیثاق کابیان قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے ك: "واذاخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسم ابن مريم واخذنا منهم ميثاقاً غليظا ليسل الله الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليماً" (الاتراب-7-8)

(اورا \_ رسول اس وقت کو یادکرو) جب ہم نے تمام نبیوں سے (عام طور سے ) اور (خصوصیت کیساتھ ) تم سے اور توح اور ابراھیم وموی وعیسے ابن مریم سے عہد و پیمان لیا۔ اور ہم نے ان (انبیاء کی ارواح) سے سخت عبد لیاتھا تا کہ قیامت کے دن سپجول (یعنی انبیاء) سے انجاب کی ارواح) سے سخت عبد لیاتھا تا کہ قیامت کے دن سپجول (یعنی انبیاء) سے انکی سپائی (یعنی تبلیغ) کا حال دریافت کرے اور (انکی بات نہ مانے والے) کا فرول کے لئے تواس نے دردناک عذاب تیار کرہی رکھا ہے،

قیامت کے دن رسولوں سے یہ پوچھنے کا بیان کہ انہوں نے ہمارے پیغام ہندون تک پہنچائے تھے یانہیں سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے جہاں پروہ کہتا ہے کہ:

فلنسلن الذين ارسل اليهم ولنسلن المرسلين (الاعراف6)

یعنی ہم ضرور ضرور ان لوگوں ہے بھی (قیامت کے دن) پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا (کرتم نے انکا کہا مانا یا نہیں) اور ان لوگوں ہے بھی ضرور ضرور پوچھیں گے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا (کرتم نے میر ے احکام لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کردیئے تھے یا نہیں) پس ''الست بو بکم'' کے عہدو بیٹاق کے بعدید دوسرا عہد ہے جواس نے ان انبیاء ورسل سے لیا جن کواس نے اپ احکام دے کرا ہے بندوں کے پاس جھیجنا تھا۔

#### تيسراميثاق تمام انبياء كى امتول سے لياجواس طرح بے

"واذا خذالله ميثاق النبين لما آتينكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال ء اقررتم واخذتم على ذالكم اصرى، قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فمن نولى بعد ذالك فاوليك هم الفاسقون" (آل عمران-81)

جب اللہ نے انبیاء کے بارے میں عہد لیا (اکلی اُمتوں ہے) کہ میں تمہار ہیں بیساء بھیج کرتمہیں کتاب و حکمت عطا کرونگا (تو تم سب امیرایمان لا نااور اسکی پیروی کرنا) پھر تمہار ہے پاس ایک رسول آئے گاجوا س کی تصدیق کرے گاجوتمہار ہے پاس (سابقد انبیاء کا پہنچایا ہوا) ہے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان بھی لا نا اور اسکی مدد بھی کرنا۔ اس کے بعد خدانے (بنی آدم کی تمام ارواح ہے ،اور تمام انبیاء کے زمانے میں آنے والی امتوں کی ارواج ہے ) پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا افر ارہے تو سب نے کہا ہاں ہم سب اس بات کا افر ارکرتے ہیں ،اس پر خدانے کہا تم سب بھی اس بات پر گواہ رہواور میں بھی تمہار ہے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں ۔ پس جو کوئی اس عہد و بیان کے بعد پھر جائیگا (اور انبیاء پیم ساتھ اس بات کا گواہ ہوں ۔ پس جو کوئی اس عہد و بیان کے بعد پھر جائیگا (اور انبیاء پیم السلام یرائیمان نہ لائیگا) تو وہ فاسقوں میں سے ہوجائیگا۔

یہ آیت بالفاظ واضح یہ بیان کررہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام ارواح اللہ ارواح میں یجاموجود ہیں جن سے خداد نیا میں جھیخے سے پہلے عبدو پیان لے رہا ہے۔
پہلے اپنی ربوبیت کا عبدو بیان لیا کہتم نے جھے کورب ماننا ہے میر سے سوااور کسی کورب نہیں مانا ۔ پھر انبیا ، ورسل کی ارواح سے عبدو میثاق لیا کہتم نے میر سے احکام میر سے ہندوں تک پہنچانے ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائےگا پھر تمام انبیاء کی استوں سے عبدو پیان لیا کہ میں تمہارے پاس ان کے ذریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں استوں سے عبدو پیان لیا کہ میں تمہارے پاس ان کے ذریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں میں تھیوں گئاتم انکی پیروی کرنا۔

اگر چہورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے الفاظ یہ ہیں گہ: و اذا حذاللہ میشاق النبین میں کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ: ''اور جب لیااللہ نے میٹاتی نبیوں کا''لیکن اسکا مطلب بیان کرنے والے منبروں پر''میٹاق نبیوں کا''کویعنی کے ذریعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹاق نبیوں کے والے مالانکہ انبیاء کا میٹاق سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 کے حوالہ سے اوپر بیان موج کا لہذا یہ میٹاق نبیوں سے نبیس لیا بلکہ نبیوں کی امتوں سے لیا جیسا کہ امام جعفر صادق ملے السلام سے تفییر النبیان میں واضح الفاظ میں منقول ہے کہ:

"روى عن ابى عبدالله (ع)انه قال تقديره: واذاخذالله ميثاق امم النين بتصديق كل امة نبيها والعمل بما جاء هم به وانهم خالفوهم فيما بعد. وماوفوا، وتركواكثيراً من شريعته وحرفوا كثيراً منه"

(تفيرالبيان، جلد 2 صفح 515)

لیمن امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے بیں کہ جب اللہ نے تمام نبیوں کی امتوں سے بیا عہد لیا کہ وہ ایکے پاس کیکرآئے اس پر عہد لیا کہ وہ ایکے پاس کیکرآئے اس پر عمل کر یہ گی اور جو پچھا حکام وہ ایکے پاس کیکرآئے اس پر عمل کر یہ گئی اور اپنے عہد کو پورانہ کیا اور اسکی شریعت عمل کر یہ گئی ایکن ان کی امتوں نے انکی مخالفت کی اور اپنے عہد کو پورانہ کیا اور اسکی شریعت

كااكثر حصه ترك كرديا اوربهت ساحصه بدل ديا\_

تفسیر جمع البیان میں بھی اسکی تفسیر میں یہی آیا ہے کہ: ''اذاخداللہ میشاق امم السنیان' یعنی اللہ نے تمام انبیاء کی امتوں سے یہ عہدلیا، اور تفسیر عباشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے مبسوط معنی لکھنے کے بعد آنخصرت کا یہ قول درج ہے کہ تنزیل خدا اسی طرح تنی: ''واذاخداللہ میشاق امم النبین'' گر بعد میں لفظ امم گرادیا گیا اور بم نے اپنی کتاب''اسلام پرسیاست وفلفہ وتصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال' میں تفصیل کے ساتھ ٹابت کیا ہے کہ وہ روایات جن میں یہ کہا، گیا ہے کہ ''تنزیل خدا اسی طرح تنی '' وہ زیادتی اسکی تفسیر وتو ضیح تنی اور حضرت عثان کے زمانہ تک آیت کی وہ تفسیر وتو ضیح بھی قرآن کے ساتھ درج رہی اور وہ تو ضیح قفسیر بھی خدا ہی نے نازل فرمائی تنی گرایا وہ وقتی کے الفاظ ختم کرا کے بغیر تو ضیح قفیر کے قرآن جو میں جو تا تی تنی کرایا ور باتی قرانوں کو جلا کراپنا جمع کرایا ہوانسی شائع کرایا۔

اورآیه بیناق کا آخری حصدخود دلیل ہے اس بات کی که بیرعبد و پیان انبیاء کی امتوں ہے، پالیا گیا تھا، ورندانبیاء کے بارے میں: "فلمسن تسولسیٰ بعد دالک فاوالئک هم الفاسقون" نبین کیا جا سکتا، یعنی جوکوئی بیرعبد و پیان کر کے پھر جائیگا تو وہ فاسقول میں ہے ہوجائیگا لہذا احتماً حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام اور حضرت امام جمہ باقر علیہ السلام کی تفسیر درست ہا ورآیت میں "امہ السنبین" توضیح تھی جے بعد میں حضرت عثمان کے زمانہ حکومت میں دوسری توضیح اے کی طرح گرادیا گیا۔ اگر چدلفظ امہ السنبین کے بغیر بھی اسکامعنی یہ بین کہ انبیا کے بارے میں عبد لیا گیا۔ اور گذشتہ انبیاء ہے آئے والے رسول پر ایمان تو کوئی معنی ہی نبین رکھتا۔ البتہ برآئے والا نبی گذشتہ انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیکر جاتا تھا جیسا کہ حضرت عیسے انے اپنے کرتا تھا اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیکر جاتا تھا جیسا کہ حضرت عیسے انے اپنے

ے پہلے جو پھوتوریت میں آیا تھا اسکی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دی۔ (الصفت۔ 6)

چوتھا عہدو پیان بلاا تنیاز ہے جوسارے بنی آدم سے لیا گیا اور بیا علان سارے بنی آدم کی اروا تے کہا منے کیا گیا کہ: "یا بنی آدم امایا تین کم رسل منکم یقصون علیہ کے ساتھی واصلح فلاخوف علیہ ولا ہم علیہ کے آیات فلاخوف علیہ ولا ہم می دانون". (الاعراف ح5)

لین اے آدم کی اولاد تمہارے پاس (تمہیں میں ہے میرے بھیجے ہوئے رسول آیا کریں گےتو) جب بھی تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں اور تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں اور تمہارے پاس میرے احکام پڑھ پڑھ کرسنا گیں (تو تم ان پرایمان لا نا اور انکی پیروی کرنا) تو تم میں ہے جو کوئی میری نا فر مانی سے بچارہے گا اور اعمال صالحہ بجالا ینکگا تو اس کو (روز قیامت) نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن وملال۔

ان تمام عہد و پیان سے بیہ بات ثابت ہے کہ پیسب عہد و پیان عالم ارواح میں لئے گئام ارواح کو عالم ارواح میں خاق کرکے پہلے ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا پھر ان ارواح میں سے جن ارواح نے سبقت کی اور بڑھ کراقر ارربوبیت کیا انہیں منصب نبوت عطا کیا لیعنی عالم ارواح میں بھی یہ منصب کسی استحقاق کے بغیر عطا نہیں کیا ،اوران ارواح کو منصب نبوت عطا کر کے ان سے بی عہد لیا کہ وہ ہمارے احکام ہمارے بندوں تک پہنچایا کر منصب نبوت عطا کر کے ان سے بی عہد لیا کہ وہ ہمارے احکام ہمارے بندوں تک پہنچایا کر یکے جس کے لئے روز قیامت ان سے سوال کیا جائے گا پھر تمام انہیاء کی امتوں سے عہد لیا کہ وہ اپنیاء کی امتوں سے عہد لیا کہ وہ اپنیا ہوتی اس پہنچا کیں اس کہ اور ہمارے جواحکام وہ تبہارے پاس پہنچا کیں اس کر یک گے در سے اپنیا کی انہیا کی بیتوں تو رسالت پر ایمان لا ناتمام پر عمل کریں گے اور سب سے آخر میں جورسول آئے اسکی نبوت ورسالت پر ایمان لا ناتمام رواجب ہوگا، وہ کسی خاص قوم یا قبیلہ کے لئے نہ ہوگا بلکہ وہ رسول تمام اولا و آوم پر واجب ہوگا، وہ کسی خاص قوم یا قبیلہ کے لئے نہ ہوگا بلکہ وہ رسول تمام اولا و آوم

کیلئے ہوگالہذا تمام اولا دآ دم کے لئے لازم ہے کہ وہ اس پرائیان بھی لائے اوراسکی نصرت بھی کرے۔

اورعالم ارواح میں تمام ارواح کو یا بی آدم کے خطاب کے ذریعہ خاطب کرنا بیٹابت كرتا ہے۔كدتمام ارواح،عالم ارواح ميں بى سب كى سب بى آدم كے نام سے موسوم ہوچکی تھیں اور آ دم علیہ السلام اور انکی اولا دے ہونے والے انبیاء ورسل بھی اپنے اپنے نامول سے موسوم ہو چکے تھے ای لئے جو بھی نبی آتا تھاوہ اپنے بعد آنے والے نبی کانام لیکر کہتا تھا کہ اب وہ تہا ہے پاس آ بگا۔ یعنی خدانے اولاد آ دم میں سے جس جس روح کو منصب نبوت عطاكيا تفااسكانام بهى عالم ارواح مين بى ركدديا تفااى وجهر يغيراكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے اپن ايك معروف صديث ميں يفر مايا تھاكة "كنت نبياً و آدم بين السماء والتين "چونكرتمام ارواح كى خلقت پہلے ہوچكى ،اجمام كى خلقت كامر حله بعد میں آیا، آدم کی روح بھی پہلے سے خلق شدہ تھی انہیں بھی نبوت عالم ارواح میں ہی مل چکی تھی مرجب انکی جسمانی خلقت کاوفت آیا،اس وقت عالم ارواح میں وہ بھی نبی کے منصب پر فائز تھے، دوسرے تمام انبیاء بھی نبوت کے منصب پرفائز تھے اور پیغیبر اکرم صلعم بھی نبوت كے منصب پر فائز تھے لہذا بینمبر نے فر مایا كه میں تواس وقت بھی نبی تھاجب آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ بیاس سوال کا جواب تھا کہ آپ کب سے نبی ہیں اس حدیث کا مطلب میں ہے کہ جس وفت آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تصاس وفت اور کوئی نبی ، نبی نہ تھا۔ بلکہ اس کا واضح مطلب سے ہے کہ اولاد آدم کی ارواح میں سے عالم ارواح میں ہی نبیوں کا انتخاب ہو چکا تھا،اورجس وقت آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تصاس وقت تمام کے تمام ہی انبیاء منصب نبوت پر فائز تھے،اور تمام انبیاء بطور نبی کے منتخب ہو چکے تھے،لہذا میں اس وقت ني تفا ، اوراى لئے خدانے فرمایا كه: "ان الله اصطفر آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض"\_(آل عمران 34-34) .

بيتك الله نے جن ليا آدم كواورنوح كواورآل ابراهيم كواورآل عمران كوبعض بعض

کی ذریت ہیں۔

اس میں آدم سے لیکر قیامت تک آنے والے ہادیان دین کے انتخاب کو بیان کیا ہے اور سے چنا ہر حال میں چننا ہے اگر اصطفے کا یہی معنی لیا جائے تو چنی ہوئی چیز تو وہی ہوتی ہے جوسب ے اچھی ہو،خدانے بھی ارواح بن آدم میں سے جن ارواح کو چناوہ وہ تھیں جنہوں نے اسكى ربوبيت كا اقراركرنے ميں سبقت كى تھى ،لہذا خدانے انكووہ صلاحيت وقابليت و استعدادعطا کی جس سے وہ خداکی وحی کوشکر سمجھ سکیس۔ اگر چداصطفے کامعنی ہے ہیں کہ سی میں پیدائشی طور پرالی صلاحیت و قابلیت واستعداد کا ہونا کہ خدااس سے کلام کرے تو وہ مجھ سکے كه بيضدااس سے كلام كرر ہاہے اور بيضداكى وحى ہے اور قران كريم سے ثابت ہوتا ہے كه غدا کی وحی کو بچھنے کی قابلیت وصلاحیت واستعداد صرف اسی میں ہوتی ہے جسکا اس نے اصطفے كيابوجيها كرحفزت مريم كے لئے فرمايا: اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاک وطهرک و اصطفاک علی لنساء اللعالمین - (آلعران-42) یعنی اس وفت کو یاد کروجب ملائکہ نے مریم سے بیکها کہا ہے مریم اللہ نے تیرا اصطفے کیا ہے، اور تھے پاک ویا کیزہ بنایا ہے اور تھے تمام دنیاجہان کی عورتوں میں سے

بیمریم قران کی سند کی روسے، اور خدا کے ارشاد کے مطابق، منزل اصطفے برفائز تھیں، گروہ نه نبی تھیں نه رسول تھیں، نه امام تھیں اور انکا پاک و پا کیزہ رکھنا اس طرح نہیں ہوسکتا ، کہ پہلے وہ پا کیزہ نہ تھیں بعد میں پا کیزہ بنائی گئیں ہیں بلکہ پیدائشی طور پر ہی قدرت نے انبيل پاک و پاکيزه رکھااس طرح انكااصطفے بھی پيدائش طور پر ہوا۔

اسی طرح حضرت طالوت کے بارے میں ، جب بنی اسرائیل نے اپنے وفت کے نبی پر انہیں بادشاہ بنائے جانے پراعتراض کیا ، تو فر مایا:

"قال ان الله اصطفاه وزاده فی العلم و الجسم" ۔ (البقرہ-247) "ایکے نبی نے جواب دیا کہ طالوت کا اللہ نے اصطفے کیا ہے اوراسے علم میں اورجسمانی قوت میں تم پر برتزی دی ہے'۔

حضرت طالوت کو یا لم بنر رید و جی عطا ہوا تھا اور طاقت جسمانی بھی خدابی کی عطا کردہ تھی۔ جبکہ طالوت نہ تو نبی شے نہ بی رسول تھے پس اصطفے اس قابلیت وصلاحیت واستعداد کو کہتے ہیں جس سے خدا کلام کر ہے تو وہ بھی سکے کہ یہاللہ کا کلام ہے۔ اس طرح پیدائش طور پر خدا کے مصطفے بندوں کا خدا کی معرفت سے سرشار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ واقعات سے ثابت ہے کہ اصطفے کی صورت میں خدا کا بندہ وقی کے حاصل کرنے بیان کردہ واقعات سے ثابت ہے کہ اصطفے کی صورت میں خدا کا بندہ وقی کے حاصل کرنے میں رہتے ہوئے منزل اصطفے پر تو فائز تھے لیکن ابھی منزل اجینے پر فائز نہ ہوئے تھے۔ لہذا ترک اولی ہوگیا۔ اور اس درخت کا پھل کھانے کا بیجہ بھی ایکن جب خدانے انہیں جنت بیا ہر بھیجا تو اجینے کی منزل پر فائز کر کے ، اور ہدایت کا سلسلہ شروع کر کے بھیجا۔ جسیا کہ ارشاد ہوا۔

"وعصی آدم دید فغوی ، ثم اجتبہ دید فتاب علیہ و ھدی ارشاد ہوا۔

(طہ۔ 121۔ 122)

اورآدم نے اپنے پروردگار کی نافر مانی کی تو (راہ صواب سے) بے راہ ہو گئے۔اس کے بعد
الحکے پروردگار نے برگزیدہ کیا۔ پھرائی تو بہ تبول کی۔اورائی ہدایت کی۔ (فرمان ترجمہ)
ہمارے نزد کیہ اس آیت کا مناسب ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب

کی تھیجت پڑمل نہ کیا،اور تکلیف جھیلی پھرائے رب نے ان کا اجیبے کیا انکی طرف خصوصی توجیکا آغاز کیا اور پھر ہر لحظاور ہر آن انکی ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔

اوراس بات كا ثبوت كه خداا پنا انبياء ورسل اور باديان دين كا اجتبا بعديس مناسب وقت پركرتا بسوره يوسف كا يه آيت به جس ميس حضرت يعقوب حضرت يوسف كا خواب من كرفرهاتي بين كرفرهاتي بين كرفرهاتي بين كرفرهاتي بين كرفرها مناسك من او كادالك يسجنيك ربك ويعمل مك من اويل الاحاديث (يوسف)

''لینی اسی طرح سے تمہارا پروردگار تمہارا اجتیا کر یگا تمہیں مجتبے بنائیگا۔اور تمہیں خوابوں کی تاویل سکھائیگا۔اس آیت سے ثابت ہے کہ حضرت یوسف مجتبے نہ تھے اور ابھی خدانے فوابوں کی تاویل کی تعلیم آئمیں وی تھی ۔ یہ یاور ہے کہ انبیاء کا خواب و حی ہوتا ہے ،اور خدا ہے و حی کرتا ہے وہ انکا پہلے اصطفے کرتا ہے یعنی آئمیں و حی کے سننے اخذ اکر نے اور سمجھنے کی مدا ہے وہ قابلیت واستعداد عطا کرتا ہے اسی لئے راغب اصفحائی نے یہ تکھا ہے کہ اجیلے مرف انکا ہوتا ہے جو پہلے سے اصطفے کی منزل پر فائز ہوں مزید تفصیل کے لئے ہماری مرف انکا ہوتا ہے جو پہلے سے اصطفے کی منزل پر فائز ہوں مزید تفصیل کے لئے ہماری کرتا ہیں۔''امامت قران کی نظر میں' اور'' ولایت قران کی نظر میں کا مطالعہ کریں' ۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا اجیلے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم آئی خدا کے زیر نظر،۔ زیر ہدایت ۔ زیر خدا سے دور ایک آئی اور ایک کھنے کے بھی اسے اس کے نش کے حوالے نہ کیا جائے جسی کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا:

"ولقدهمت به وهم بها، لولاان را برهان ربه ، كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه من عبادنا المخلصين" - (يوسف-24)

"اوريقيناً ذليخا نے تواس كي ماتھ بُرااراده كرى ليا تھا اورا كريوسف بھى اپنے پروردگار كى برهان ندد يكھتے تو وہ بھى قصد كر بيٹھتے، (ہم نے اس كويوں بچايا) تا كہ ہم اس سے برائى

اور بد کاری کودورر تھیں بیٹک وہ ہمار کے خلص بندوں میں سے تھا''۔

عین وقت پراپ پروردگاری برهان کود یکهنا ہی منزل اجیئے ہے۔ یہ خود خدانے آئیس
بچایا۔ اگر خداا پ مصطفی بندوں کو بھی ایک لمحے اور ایک لحظ کے لئے ایک نفس کے حوالے
کرد نے پھر حضرت یونس کا مجھل کے پیٹ میں جانا دیکھیں حالانکہ وہ نہ صرف منزل اصطفی
پرفائز سے بلکہ منزل اجیئے پر بھی فائز سے لیکن جب انہیں اپنی قوم پر غصہ آیا ، تو خدانے انہیں
ایک نفس کے حوالہ کردیا اور انہیں نہ متنبہ کیا۔ نہ روکا نہ صبر کی تلقین کی حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام اس بات کو یاد کر کے رورو کر فر مایا کرتے سے بارالہا جھے ایک لمحہ کے لئے بھی
میر نے نفس کے حوالہ نہ کرنا اور خود پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نثان میں خداکی بیان
کردہ آیت پڑھیں جو سورہ اس کی میں اس طرح آئی ہے۔
کردہ آیت پڑھیں جو سورہ اسری میں اس طرح آئی ہے۔

"ولو لا ان ثبتنگ لقد گدت ترکن الیهم شیا قلیلاً"۔(اسریٰ۔74) اور اے رسول اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو تم تو ضرور (ذرا ذہور) جھکنے ہی لگے شخے۔(فرمان ترجمہ)

تفییر النبیان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنخضرت نے فرمایا:
"بارالہانو مجھے ایک چیتم زدن اور ایک لمحہ کے لئے بھی میر نے نفس کے حوالہ نہ کرنا" (تفییر النبیان ۔ جلد 6 صفحہ 507) مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب:"امامت قران کی نظر میں"۔

بہرحال ہے ہرآن اور ہر لحظہ دلیل کے ذریعہ، برھان کے ذریعہ، زجر کے ذریعہ، تنہیہ کے ذریعہ، زجر کے ذریعہ، تنہیہ کے ذریعہ، زبرنظرر کھتے ہوئے بچائے رکھنا ہی منزل اجتبے ہے۔ بہی منزل اجتبے ہے جوانبیا ، ورسل کوھا دیان دین کو اور آئمہ معصوبین کو درجہ عصمت پرفائز رکھتی ہے عصمت انکی ذات کا جزولا ینفک نہیں ہوتی جیسا کہ بیٹنی مبلغین نے لکھا ہے اور منبروں پربیان کرتے ہیں۔

#### انسان اشرف المخلوقات ہے

خداوندتغالی نے انسان کواپی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا ہے۔ انسان سے افضل اور انسان سے انثرف اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اسے خلق کرنے کے اسان سے افغر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

فتبارك الله احسن الخالقين (المومنون-14)

لینی انسان کا خالق ہونے کی وجہ ہے وہ خود کواحسن الخالقین فرمار ہاہے۔ یہ انسان خداوند تعالیٰ کی وہ عظیم مخلوق ہے جس سے مخاطب ہو کروہ خود فرما تاہے: "هوالذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً" (البقرہ۔29)

یعنی اے انسان زمین میں جو پھے ہوہ سب کاسب میں نے تیرے ہی لئے اور تیری ہی خاطر پیدا کیا ہے۔

اید اور دوسرے مقام پرفرماتا ہے: و هو الذی خلق السموات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلو کم ایکم احسن عملاً۔ (حود-7)

یعنی وہی تو ہے جس نے آسانوں کواور زمین کو چھ دنوں (بیعنی چھ ادوار) میں پیدا کیا۔ اور اس کا عرش (آسانوں اور زمین کی خلقت سے پہلے پانی پر تھا تا کہتم کوآز مائے کہتم میں ہے کون سب سے اچھاعمل کرنے والا ہے۔

تمام مفسرین اس بات پرمنفق بین که کان عرشه کی الماء کا مطلب یہ ہے کہ خدانے سب پہلے پانی کوخلق کیا (اور پانی سے پہلے اس نے اور کوئی چیزخلق نہ کی تھی )لہذااس وفت اسکی حکومت اور اقتد ارصرف پانی کے اوپر تھا۔ یعنی خدانے اپنی ایک الیمی صاحب عقل وشعور اور صاحب ارادہ واختیار مخلوق انسان کو بیدا کرنے سے پہلے ،اس کے راحت وآ رام ،اسکی

سکونت اور رہنے سبنے کے لئے اور اسکی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ساری کا کنات کو پیدا کیا۔اور جب اسکی راحت وآ رام اسکی سکونت رہنے سبنے اور اسکی ضروریات کا بندوبست کردیا تو تمام انواع مخلوقات میں سب سے آخر میں اس نے اس اشرف المخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی ساری مخلوقات کو اس کی تحدمت پر مامور کردیا۔اور اس کو خلق کرنے کے بعداس سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا: لیبلو سحم ایک ماحسن عملاً، اے انسان بیساری کا کنات میں نے تیری خدمت میں اس لئے لگائی ہے تا کہ یددیکھوں کہتم میں سے کون ہے جواس کا کنات میں غور کرکے جھے بہچائے، میری معرفت حاصل کر بے اور میر سے احکام پر خوشی شوش عمل کرے اور میر سے احکام پر خوشی شوش عمل کرے اور میر سے احکام پر خوشی شوش عمل کرے اور میر سے احکام پر خوشی شوش عمل کرے۔

پس اس سے زیادہ قدرومنزلت اور اس سے زیادہ بڑھ کرفضل وشرف اور کیا ہوگا کہ خدانے انسان کو صدف خلقت ،غرض آفرینش اور علت غائی کا گنات کہا ہے۔اور اس لئے خداد ند تعالیٰ نے حدیث قدی میں پنجیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا:
"لو لاک لسما حلقت الافلاک" اے میر سے حبیب اگر تخفی خلتی کرنانہ ہوتا تو میں ساری کا ئنات انسان کے لئے بنائی اور ساری کا ئنات انسان کے لئے بنائی اور حدیث قدی میں یہ آیا ہے کہ اے میر سے حبیب اگر میں تخفی خلتی نہ کرتا تو ساری کا ئنات انسان کے لئے بنائی اور میں شہر قدی میں یہ آیا ہے کہ اے میر سے حبیب اگر میں تخفی خلتی نہ کرتا تو ساری کا ئنات کو مارف میں بیات کا کہ پنجیبر گرای اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف می خلق نہ کرتا یہ بھوت ہے اس بات کا کہ پنجیبر گرای اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف المخلوقات انسان کی افضل ترین واشرف ترین واکھن ترین فرد میں۔اور خدا کا یہ خطاب اشرف المخلوقات انسان کی اشرف ترین وافضل ترین واکمل ترین فرد سے ہے جو حتماً انسان ہونے کی حیثیت سے غرض خلقت کا ئنات ہیں۔

مرام انبیاءورسل اور بادیان دین بشریت میں اورسارے انبیاء نے بی کہا

ہیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ سارے انبیاء تم ہی جسے بشر ہیں اورسارے انبیاء نے بی کہا

ہیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ سارے انبیاء تم ہی جسے بشر ہیں اورسارے انبیاء نے بینی بروں پر

ہیں تہ تہ ہیں کہ خدانے بشر کورسول بنا کر کیوں بھیجے دیا۔ کفار قریش بھی پینی برگرای اسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہتے تھے کہ تم تو ہم ہی جسے بشر ہو۔ اگر خدانے تہ ہمیں بھیجنا تھا تو ہم ہی جسے بشر ہو۔ اگر خدانے تہ ہمیں بھیجنا تھا تو ہم ای جسے بشر ہو۔ اگر خدانے تو ہم ہی جسے اللہ کہ اللہ واحد"۔ (کہف کہارے ساتھ کی فرشتے کو بھیجنا اورخو دخدانے پنیم براکرم صلی اللہ کہ الله واحد"۔ (کہف کہارے رسول تم کہ دو کہ میں تم ہی جسیا بشر ہوں مجھے خداکی طرف سے یہ وحی کی جاتی ہے کہ سوائے اس کئیں کہ تبہارا خدائے واحد و میں اس کئیں کے تبہارا خدائے واحد و میں اسے دوحت کی جاتی ہے کہ سوائے اس کئیں کہ تبہارا خدائے واحد و میں خدائے واحد و میں اس کھیں کہ دو کہ میں کہ تبہارا خدائے دائے واحد و میں کہ دو کہ میں کے دو کہ میں کہ دو کہ میں کی دو کہ میں کی دو کہ میں کہ دو کہ میں کے دو کہ میں کی دو کہ کم کی دو کہ کی جو کر کی دو کہ میں کہ دو کہ کی دو کہ میں کی دو کہ کی دو کہ

احتجاج طبری میں ہے کہ آنخضرت صلعم نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا:

"قل لهم انا في البشرية مثلكم ولكن ربى خصني بالنبوة دونكم كما يخص بعض البشريا لغني والصحت والجمال دون بعض من البشر فلاتنكرواان يخضى ايضاً بالنبوة" (احتجاج طبرس صفح 14)

یعنی اے رسول تم منگرین نبوت سے کہ دو کہ میں بشریت میں تو تم ہی جیسا ہول کیکن میرے رب نے مجھے نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اس نے تمہیں نبوت عطانہیں کی اس طرح وہ بعض بشرکو مال ودولت دیتا ہے بعض کنہیں دیتا ہعض بشرکوصحت دیتا ہے بعض کنہیں دیتا ہے بعض کوئہیں دیتا ہے بعض کوئہیں دیتا ہے بعض کوئہیں دیتا ہے بعض کوئہیں دیتا ہے بعض کا نکارنہ کرو کہ اس نا تعالیٰ میں اس بات کا انکارنہ کرو کہ اس نے مجھے نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور تمہیں نہیں کیا۔

خداوندتعالى نے قرآن كريم ميں يجى فرمايا ہے كـ "ومساكسان لبشستر ان يوتيه الله

الكتباب والحكم والنبو-ة ثم يقول للنباس كونوا عباداً لى من دون الله". (آلعران 79)

یعنی کی بشریا انسان کی پیجال نہیں ہے کہ خدا تو اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے کہ خدا کوچھوڑ کر میر ہے بندے بن جاؤاور یہ بات تقدیق ہے پینی بیلی میں مدیث کی کہ نبوت بشرہی کو دی جاتی ہے کسی اور نوع کو نہیں لیکن مذہب شخیہ کے بانی شخ احمد احسائی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ محمد وآل محمد کی نوع جدا گانہ ہے لیکن وہ عالمین کے حادی ہیں لہذا وہ مخلوقات کی ہر نوع کے پاس ان کے لباس میں انکا بھیس بدل کر جاتے ہیں۔ جب بشر کو ہدایت کرنی ہو تو بشر کا بھیس بدل کر بشر کے لباس میں بشر کے پاس جاتے ہیں اور انکی زبان میں ان سے بات کرتے ہیں جب حیوانات کو ہدایت کرنی ہو تو وہ حیوانات کے لباس میں انکے پاس جاتے ہیں اور ان سے انکی زبان میں بات کرتے ہیں اب میں حیوانات کی اس میں میں انکے پاس جاتے ہیں اور ان سے انکی زبان میں بات کرتے ہیں اب میں حیوانات کی اقسام اور انکی زبان کا ذکر نہیں کروڈگا جس کا دل چاہے شنے احمد ہیں اب میں حیوانات کی اقسام اور انکی زبان کا ذکر نہیں کروڈگا جس کا دل چاہے شنے احمد احسائی کی کتاب شرح زیارت صفح 60 مطر 13 سے آگے خود پڑھ لیں اسی بات کو ہمار ہوائی کی کتاب شرح زیارت صفح 60 مطر 13 سے آگے خود پڑھ لیں اسی بات کو ہمار ہوائی کی کتاب شرح زیارت صفح 60 مطر 13 سے آگے خود پڑھ لیں اسی بات کو ہمار نے ہیں۔

ہماراعقیدہ یہ ہے کہ محمد وآل محملیہ مالسلام پیدائیس ہوتے بلکہ نازل ہوتے ہیں۔
اوراسی لئے ہمار ہے جلس خوال حضرات اپنی من گھڑت دلیلوں سے بیٹا بت کرنے کی کوشش
کرتے ہیں کہ محمد وآل محمد بشر نہیں ہے بلکہ اٹکی نوع جدائقی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو
ہماری کتابیں''نور محمصلی الشعلیہ وآلہ اور نوع نبی وامام' اور''ولایت قرآن کی نظر میں''۔
ہماری کتابیں''نور محمصلی الشعلیہ وآلہ اور نوع نبی وامام' اور''ولایت قرآن کی نظر میں''۔
اب تک کے بیان سے ٹابت ہوگیا کہ انبیاء ورسل اور تمام ہا دیان وین حتماً ویقیناً بشر
سے اور انسان سے لیکن ہم جیسا بشر اور انسان سمجھنے میں افراط وتفریط ضرور ہوئی ہے لہذا
قابل غور بات یہی ہے کہ ہم جیسا بشر کہنے میں تفریط کیا ہے؟ اور افراط کیا ہے؟ اور اس

الراط والفريط كاسب اوراصل وجدكياني؟ اورنمط اوسط اورتيح اورتهيك تفيك راسته كونسام؟

## بم جبیابشر کہنے میں تفریط اور اسکا سبب

آیا گروہ پنجبرگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دے کر ریہ کہتاہے کہ آئے گروں سلعم نے حضرت عمر کے بارے میں ریکہا کہ:

"اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا"

روایت معاویه کے ادارہ حدیث سازی کی ساختہ و پرداختہ ہے اس حدیث کی آنخضرت الم كى طرف نسبت حتماً ويقيناً المخضرت كى توبين ہے، المخضرت كى شان ميں گستاخى ہے اور آخضرت صلعم پر ایک فتیج قتم کی تہمت ہے، کیونکہ اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ خود آ سرت کو بھی اس بات کی معرفت نہیں تھی کہ خدا کیسے بشر کو اور کیسے انسان کو نبوت ور سالت اور کار ہدایت سپر دکرتا ہے، جبکہ حضرت عمر کا زمانہ جاہلیت میں جو حال تھا اسے تو م مسلمت اوراخضار کے پیش نظرنقل نہیں کر سکتے ۔جس کا دل جاہے وہ طرحسین مصری اور ا سین بیکل وزیرمعارف حکومت مصر کی کتابوں کامطالعہ کرسکتا ہے اور اسلام کے ظہور کے بعدتمام تاریخیں اس بات کی شاهد ہیں کے مسلمانوں برظلم وستم ڈھانے والاحضرت عمرے یں ورکوئی نہ تھا چھر 6 بعثت نبوی میں اسلام لانے کا واقعہ بھی پینمبرا کرم صلیم کوئل کرنے كارادے سے جانے كے قصہ سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام لانے كے بعد وہ عاص بن وال کی پناہ میں رہے اور ہجرت کے بعد ہلی کی الفاروق کے مطابق حضرت عمر پیغمبر صلع کی ہر ہات میں اور ہر کام میں مخالفت کیا کرتے تھے جنگی کچھ تفصیل بھی انہوں نے بیان کی ہے ا الله الكابيان يهال برنقل كرنانامناسب نه بوگاوه لكھتے ہيں كه:

" كتب سيراورا حاديث مين تم نے اكثر يو ها ہوگا كه بہت ہے ايسے موقع پيش آئے كه

جناب رسول الله صلعم نے کوئی کام کرنا جا ہایا کوئی بات ارشاد فر مائی تو حضرت عمر نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی مثلًا سی بخاری میں ہے کہ جب آنخضرت نے عبداللہ بن ابی کے جنازے پرنماز پر هنی جای تو حضرت عمر نے کہا: "آپ منافق کے جنازے پرنماز پڑھتے ہیں' قیدیان بدر کے معاملہ میں ان کی رائے بالکل آنخضرت کی تجویز سے مختلف تھی صلح حدیبیہ میں انہوں نے انخضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح وب کر صلح کیوں کی جائے۔ان تمام مثالوں سے تم خود اندازہ کرسکتے ہوکہ حضرت عمران باتوں کومنصب نبوت ے الگ بھے تھے درنداگر باوجودال امرے علم کے کدوہ باتیں منصب رسالت تعلق ر کھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو ہزرگ ماننا تو در کنارہم ان کواسلام کے دائرے سے بھی باہر مجصتے۔ اسی فرق مراتب کے اصول پر بہت ہی باتوں میں جو مذہب سے علق نہیں رکھتی تھیں ا پنی را یوں پڑمل کیا۔ (الفاروق بنبلی صفحہ نمبر 537-536 دوسرامدنی ایڈیشن 1970) اس مقام پراشارتاً بہ بتادینا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی مبسوط کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بيبيان كياب كه بيغبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے جنگ بدر كے قيد يوں كا فيصله بھى منصب نبوت ورسالت کی حیثیت سے اور خدا کی قرانی وجی کے مطابق کیا تھا اور صلح حدیبہ بھی منصب نبوت ورسالت کی حیثیت سے اور خدا کی قرانی وحی کے مطابق کی تھی یہاں پر تفصیل کی گنجائش نہیں ہے جس کا دل جاہے جنگ بدر کے قیدیوں کے فیصلہ کے لئے سورہ محمد کا مطالعہ کرے اور کے حدیب کیلئے سورہ الفتح کا مطالعہ کرے۔

اوربعض اوقات توحفرت عمر کی طرف سے آنخضرت کی مخالفت انتہائی نا گواری کی صورت پیدا کردیتی تھی مثلاً آنخضرت کے قلم دوات طلب کرنے پرانتہائی نازیبا الفاظ کے ساتھ مخالفت کی اورلشکر اسامہ کے ساتھ پنج بر کے بیفر مانے کے باوجود کہ:" لعن الله من تخلف عن جیش اسامه" لشکر اسامہ کے ساتھ نہ گئے اورجسیا کہ بلی نے الفاروق میں تخلف عن جیش اسامه" لشکر اسامہ کے ساتھ نہ گئے اورجسیا کہ بلی نے الفاروق میں

الما ہے کہ آنخضرت کی خالفت دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب ہے لہذا انکی ہے وی کرنے کا سبب ہے لہذا انکی ہے وی کرنے والوں نے بیقرار دیا کہ حضرت عمر آنخضرت کی جن باتوں میں مخالفت کیا کرتے تھے وہ منصب رسالت سے متعلق نہیں تھیں، بلکہ عام بشر کی حیثیت سے تھیں۔ اس لئے انہوں نے پنجیبر کی وفات کے بعد آنخضرت کے بہت سے احکام کوبدل دیا جے شبلی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: "ای فرق مراتب کے اصول پر بہت ہی باتوں میں جو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: "ای فرق مراتب کے اصول پر بہت ہی باتوں میں جو ایس سے تعلق نہیں رکھی تھیں اپنی رایوں پڑمل گیا"۔

پس اس صورت میں ان کے پاس دوہی یا تیں تھیں ، یا تو پیغیبرا کرم صلعم کوہم جیسابشران معنوں میں مانا جائے ، کہ بشر ہونے کی حیثیت ہے انکی باتوں میں خلطی کا امکان ہے ، جن کو روگر نے کا امت کے افراد کو پوراپوراحق ہے۔ یا پھر حضرت عمر پر وہ فتوی صادر ہوتا جواو پر الفاروق شبلی کے صفحہ 537,536 کے حوالہ نے قبل ہوا ہے۔

پونکہ حضرت عمر کی منصوبہ بندی اور جدوجہد کے نتیجہ میں وہ پیغیبرا کرم صلعم کے بعد برسر
افتد ارآ گئے اور امت کی اکثریت انکی طرفدار بن گئی اور شیلی نے بھی انکوا پنابز رگ مان لیابنا
مری ان کے بارے میں انہول جو بھی فیصلہ کیا ، وہ انکی برزرگی کو محوظ نظر رکھ کر کیا اور حضرت
مرکواس فتوے سے بچالیا۔ اور ہم جیسہ بشر ہونے میں غنطی کے امکان کو فرض کر سے پیغیبر
اکر مسلم کی ہر بات پرمخالفت کے جواز کا فتوی لگا دیا اور اس تفریط کا سرب سے پہلا اور سب
سیس ہے۔

## بهم جبيها بشرمان غيل افراط اوراسكاسب

ہم سابقہ صفحات میں یہ بیان کرآئے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہےاور بشریا انسان سے افضل اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ سے افضل اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ لہذا غورطلب بات یہ ہے کہ پھر انبیاء ورسل اور محمد وآل محمد علیم السلام کو بشریا انسان نہ مانے کا سبب کیا ہے؟ جب ہم اس بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ورسل اور محمد وآل محمد علیم السلام کو بشریا انسان نہ مانے والے فرقے صرف وہ ہیں جویا تو انہیں خدامانے ہیں یا خدا کا بیٹا مانے ہیں۔ یا خداکا ان میں حلول مانے ہیں، یا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدانے محمد وآل محمد علیم السلام کو پیدا کر کے اور کوئی کا منہیں کیا اور اس نے ان کو پیدا کر کے اور کوئی کا منہیں کیا اور اس نے بین کو پیدا کر نے اور کوئی کا منہیں کیا اور اس نے بین کہذا جو پھھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مارتے وہ ہیں زندہ وہ کرتے ہیں اولا دوہ دیے بین ہے خص تمام نظام کا نئات وہ چلاتے ہیں، مارتے وہ ہیں زندہ وہ کرتے ہیں اولا دوہ دیے ہیں۔

مولا ناشبلی نے اپنی کتاب علم اا کلام میں بیلھا ہے کہ اسلامی فتوحات کے نتیجہ میں بہت سی اقوام کے لوگ مثلًا یہودی،نصاری،زرشتی اور مجوسی وغیرہ مسلمان تو ہو گئے مگر مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اس کے الفاظ کا مطلب انہوں نے اپنے سابقہ عقیدہ کے مطابق نکالا۔ ثلّا انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یا انہوں نے یہ بڑھا کہ اللہ کا چیرہ ہے، تو انہوں نے اس کے ظاہری معنی ہی مراد لئے اور انہوں نے ا پنے سابقہ عقیدہ کے مطابق اسلام میں بھی خدا کوجسم والا مان لیااور مجسمہ کہلائے۔ اس مثال کوسامنے رکھتے ہوئے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پھے مسلمانوں نے حضرت علیّ کوخدایا خدا کابیا کیول مان لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قران کہتا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور نصاری حضرت میں کوخدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور کسی کا بیٹا ہر صورت میں باپ کی نوع کا ہی ہوتا ہے لہذاوہ انکوخد ابھی مانتے تھے اوریہ بات ظاہر ہے کہ وہ انکوخدا کا بیٹا یا خدا ان کے مجزات کا ظہور ہونے کی وجہ سے ہی مانتے تھے۔لہذا جب یہ یہود ونصاری اسلامی فتوحات کے نتیجہ میں داخل اسلام ہوئے اور آ کے چل کرانہوں نے آئمہ

علیهم السلام کے مجزات دیکھے تو انکاسالقہ عقیدہ عود کرآیا اوران میں سے کسی نے انکوخدا کا بیٹا مان لیا۔ کسی نے ان کوخدامان لیا کسی نے ان میں حلول کاعقیدہ اپنالیا اور کوئی تفویض کا قائل ہوگیا۔علمائے شیعہ کے نز دیک انکوخدا مانے والے غالی کہلاتے تھے۔ان میں خدا کا حلول ماننے والے صوفی کہلاتے تھے۔ اور ایکے لئے تفویض کاعقیدہ رکھنے والے مفوضہ کہلاتے تصحبن كے بارے ميں امام جعفرصا وق عليه السلام نے فرمايا كه: "السعلاق كفار والمفوضه مشر كون " لينى غالى توكافر بين اورمفوضه مشرك بين - جب بنى عباس نے آئمہ اہل بیت کی طرف سے لوگوں کارخ موڑنے کیلئے فلفہ بونان کورواج دیا تو وحدت الوجود کاعقیدہ رکھنے والے فلاسفہ پیداہوئے اور جب شیخ احمد احسائی نے تیرہویں صدی ہجری کے وسط اول میں اسی فلسفہ کو ایک نئی شکل دی۔ اور غالیوں کے نصیریوں کے صوفیوں کے اور مفوضہ کے عقائد کو اس فلسفہ کے ماتحت علمی شکل میں پیش کیا تو اس وقت کے تمام مراجع عظام شیعیان جہان نے انکو ندہب شخیہ کا نام دیا۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہوں ہماری مسبوط كتابين \_" نمبر 1 نورمحم صلى الله عليه وآله ونوع ني وامام \_ نمبر 2 العقائد الحقيه والفرق بين الشيعة الحقيه الاثناعشريه والشيخيه المنحرفة الضالة المصله بنمبر 3 شيعه عقائد كا خلاصه اورا نکاصوفیه اورشیخیه عقائدے مقابله۔ نمبر 4 اسلام پرسیاست وفلفه وتصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال'۔

خلاصہ یہ ہے کہ فلسفہ بونان کے مطابق لا یہ صدر عن الو احدا لاالوحد ایک چیز میں سے صرف ایک بی چیز نکل سکتا۔ میں سے صرف ایک بی چیز نکل سکتا۔ شخ احمد احسائی کے فلسفہ کے مطابق بھی خدا نے کوئی چیز اپنا ارادہ واختیارا پی قدرت کاملہ سے خلق نہیں کی بلکہ اس نے خدا کو مادہ کے طور پر ایک نور قر اردیا۔ جسمیں سے پہلی مخلوق جو صادر ہوئی وہ بھی نور بی تھی۔ چنا نچے وہ نور کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے۔

"والنور هوالظهور المنير يعنى أن ظهور المنير هوالنور لا أن الظهور مغاير النور . لانه لبس بشئى الاظهورالمنير لكن المنير لم يظهر بذاته، وقيام تلك الصفة لموصوفها قيام صدور لا قيام عروض" - في المراحدة المر

ترجمہ۔ اورنورنو صرف منیر (نوردینے والی چیز) کاظہور ہی ہوتا ہے بینی منیر کاظہور ہی اسکا
نور ہے ۔ نور منیر کے ظہور کے علاوہ اور بچھ ہیں ہوتا کیونکہ وہ یقیناً منیر (بیعنی نور دینے والی
چیز) کے ظہور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن منیرا پنی ڈات سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اس
صفت کا قیام اپنے موصوف کے ساتھ قیام صدور ہے (بیعنی اس میں سے صادر ہوا ہے انکلا
ہے) یہ قیام عروض نہیں ہے (کدا ہے علیحہ ہے خاتی کیا ہو)۔

وہ اس منیر (نوردینے والی چیز) کو جسے وہ خدا قرار دیتا ہے ایک مادہ تصور کرتا ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب شرح زیارے کے صفح نمبر 343 سطر 13و14 پر کہتا ہے کہ:

فلايكون شئى الاوله مادة وصورة ووقت ومكان الا الواحدالحق تعالى فان وقته ذاته ومادته عين ذاته" (شركزيارت صفح 343)

یعنی کوئی شے موجود ہو،ی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ اسکا مادہ بھی ہوتا ہے اور اسکی صورت بھی ہوتی ہے اور وفت بھی ہوتا ہے اور مکان بھی ہوتا ہے سوائے خدائے واحداکے کیونکہ اسکی ذات ہی وفت ،اور اسکا مادہ اسکی عین ذات ہے۔

باالفاظ دیگرخداایک موجود شے ہے۔اور ہرموجود شے کسی مادہ سے بنتی ہے کیکن خدا کا مادہ اسکی عین ذات ہے اس کے بعد جوجھی مخلوق بنی وہ اسی مادہ سے بنی۔

قار مین غور کریں کہ شیخ احمد احسائی نے فلسفہ بونان کی پیروی کرتے ہوئے کس صفائی کے ساتھ ماد ئین کے مادہ کومسلمانوں کا خدا بنادیا ہے۔

چردوسرےمقام پر کہتاہے:

کیف یکون مخلوق و لامادة له بل لا بد من مادة، (شرح زیارة صفحه 343)

«دیعنی کوئی مخلوق وجود میں آبی نہیں سکتی جب تک کدا سکا مادہ نہ ہواور ہے کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ کوئی مخلوق ہواور اسکا مادہ نہ ہو۔ بلکہ ناگزیر ہے بیامر کہ ہرمخلوق کسی مادہ سے ہی خلق ہوئی ہو'،

اب یہ بات ظاہر ہے کہ محمد وآل محمد میں ہے کہ السلام یقینی طور پر مخلوق ہیں لہذاوہ کس مادہ سے خلق ہوئے۔ تو وہ ان کے بارے میں ہے کہ انکا نورخدا کے نور میں ہے اس طرح نکلا جس طرح سورج میں سے شعاعیں نکلتی ہیں ،اور چونکہ سورج میں سے جوشعاعیں نکلتی ہیں سورج کو انکا خالت نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ اس میں سے صادر ہوتی ہیں ،نکلتی ہیں ۔ یہی بات اس نے خدا کے بارے میں اسے منیر (یعنی نورد سے والی چیز ) قراردے کر کہا جسا کہ او پر اس نے خدا کے بارے میں اسے منیر (یعنی نورد سے والی چیز ) قراردے کر کہا جسا کہ او پر اس عن عبارت شرح زیارت کے صفح نمبر ( 183 سے قال ہوئی ہے۔ جبکا آخری حصہ ہے کہ:

"منیر اپنی ذت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا اور اس صفت کا قیام اپنے موصوف کیساتھ قیام صدور ہے یعنی اس میں سے صادر ہوا ہے ، نکلا ہے۔ یہ قیام عروض نہیں ہے کہ اسے علیحدہ سرخلق کہا ہو۔

لیکن چونکه محرآل محرمیم السلام برصورت میں مخلوق بیں لہذاوہ اس قیام صدور کوہی لیمنی شعاعوں کی طرح نکلنے کوہی خلق کرنا کہتا ہے۔ جبیبا کہ اس نے شرح زیارت میں لکھا ہے کہ:
"و کان قد خلقهم من نورہ ای اول نور احدثه و ارتضاہ و نسبه

اليه تشريفاً ولم يخلق نوراً غيره الا منه اي من اشعته "

( شرح زيارت صفح 112 سطر 14-15)

یعنی خداوندنعالی نے آئم علیم السلام کواپنے نورے خلق کیا یعنی سب سے پہلا

نورجواس نے پیدا کیا اورا سے پہند کیا اوراس کے شرف کی وجہ سے اپنی طرف منسوب کیا اس نور کے سوا اور کوئی نورخدا نے خلق نہیں کیا لیکن اور جو بھی نورخدا نے خلق کیا وہ اسی نور سے خلق کیا ، یعنی انکی شعاعوں ہے''۔

شیخ احمد احسائی نے اپنے اس بیان میں ہونان کے اس فلسفہ کی کامل طور پر پیروی کی ہے کہ: ۔ کہ: اس سے الایصدر عن الواحد الا الواحدا''

لعنی ایک چیز میں سے ایک چیز کے سوااور پھھیمیں نکل سکتا

فلف بینان بھی خداکی قدرت اورارادہ واختیار ہے خلق کرنے کا قائل نہیں ہے بلکہ اس میں سے صادر ہونے یا نکلنے کا قائل ہے۔ اور شخ احمد احسائی بھی صدور بینی نکلنے کا قائل ہے۔ اور اس ایک چیز سے نکلنے کا قائل ہے۔ اور اس ایک چیز میں ہے صرف ایک چیز کے نکلنے کا قائل ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ:
"و قیام تلک الصفة بموصوفها قیام صدور الا قیام عروض"
بینی اس نورکوخدا نے خلق نہیں کیا بلکہ یہ نوراس کے اندر سے نکلا ہے جے وہ شعاعول کی طرح تکلا ہے۔

اوراس کے بعد جو پھے کیا وہ اس صادر ہونے والے نور نے کیا اسکواس نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ "ولیم یخلق نور اَ غیرہ الا منہ ای من اشعته "اورخدانے اور کوئی نور پیدائہیں کیا جو بھی پیدا کیا وہ انکی شعاعوں سے پیدا کیا۔ اور یہ پیدا کرنا بھی خلق کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح خدا کے نور میں سے شعاعوں کی طرح محمد وآل محمد کا نور فکلا اسی طرح محمد وآل محمد کنور میں سے شعاعوں کی طرح ہی انبیاء کا نور نکلا۔ انسانوں کا نور نکلا جنوں کا نور نکلا جو ان اور جمادات کا نور نکلا جنوں کا نور نکلا جنوں کا نور نکلا مجاور ہے۔ جو او پر کے طبقہ کے نور کی شعاعوں سے صادر ہوا۔

( نثر ح زيارة صفحه 211 سطر 15 تا 16)

یعنی شیخ احمد احسائی نے مخلوقات کے چھمعروف طبقات کی بجائے آٹھ طبقات قراردیے اور یہ آٹھ طبقات اپنے سے اوپر کے نور کے طبقہ کی شعاعوں سے پیدا ہوئے۔ یعنی جمادات نباتات کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے دیوانات کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے دیوانات کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور انسان انبیاء کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور انسان انبیاء کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور گروآل شعاعوں سے پیدا ہوئے اور اور گروآل محمد خدود کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور گروآل محمد خدود کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور خدا کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ "و مادته محمد خدا کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور خدا کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ "و مادته عین ذاته "اسکامادہ اسکی عین ذات ہے۔ (شرح زیارت صفحہ 343)

نورکا یہ نصور یہ نظر میہ اور یہ عقیدہ سارے کا سارا خیالی ہے من گھڑت اور فلسفہ یونان کی پیروی میں گھڑا گیا ہے۔ اسکا قرآنی تعلیمات ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ ہماری کتا ہیں نہبر(۱) نور مح صلی اللہ علیہ وآلہ اور نوع نبی وامام نہبر(2) العقائد الحقیہ والفرق ہیں الشیعہ والشخیہ نور کا ہوہ قصور ہے جے مبلغین فد ہب شخیہ ہماری مجالس میں بیان کرتے رہے ہیں۔ ارباب عقل ودانش خود یہ فیصلہ کرسکتے ہیں۔ کہ نور گلوقات کی انواع میں ہے کہ اور انش خود یہ فیصلہ کرسکتے ہیں۔ کہ نور گلوقات کی انواع میں سے کسی نوع کا نام نہیں ہے۔ لہذا وہ تمام روایات جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے اسی عقیدے کے حامل افر ادکی گھڑی ہوئی ہوئی ہیں۔ اب ہم نور کاوہ قصور پیش کرتے ہیں جوقر آن نے بیان کیا ہے۔

## توریت نور ہے

خداوندتعالی سورة الانعام میں ارشادفر ماتا ہے:

قل من انزلنا الکتاب الذی جاء به موسی نوراً وهدی للناس (الانعام 91) اے میرے حبیب ان سے کہ دو کہ وہ کتاب جوموی لائے تھے کس نے نازل کی تھی جوکل آ دمیوں کیلئے نورتھی اور مدایت تھی اس آیت میں داوتفییری ہے جو بیہتی ہے کہ نور سے مراد مدایت ہے اور سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا۔

انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور (الماكره44)

بیشک توریت کوہم نے ہی نازل کیا تھا۔اس میں ہدایت اور نورتھا پہلی آیت میں 'نور' پہلے کہا' 'ھدی' 'بعد میں کہا وہ کتاب ہدایت نورتھی اور ہدایت تھی دوسری آیت میں کہا توریت کہا نوریت کے اندرنور ہے اور ہدایت ہوا کہ ہدایت نور ہے اور بدایت ہے۔

انجيل نور ہے

خداوندنتعالی سوره المائده میں ارشادفر ماتا ہے:

و آتیناه الانجیل فیه هدی و نور (المائده 46) اور ہم نے اس (عیسے) کو انجیل عطاکی جس میں ہدایت اور نورتھا

قرآن نور ہے

جب توریت نور ہے، انجیل نور ہے۔ تو قرآن کے نور ہونے کے بارے میں تو کسی کوکوئی کلام ہوہی نہیں سکتا۔ کیونکہ بیان دونوں کتابوں کی نگران ہے۔ لیکن خدانے بالفاظ واضح بھی قرآن کونور کہاہے جبیبا کہ ارشاد ہوا:

"فآمنوا بالله ورسوله والنورالذي انزلنا" (التغابن-8)

یعنی تم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لا وُاوراس نور پرایمان لا وُجوہم نے نازل کیا ہے۔
اور تفییر صافی صفحہ 435 ہفیہ مجمع البیان جلد 5 صفحہ 294 تفییر النبیان جلد 10 صفحہ
21 تفییر عمدہ البیان جلد 3 صفحہ 401 کے مطابق یہاں نور سے مراد قرآن ہے۔النبیان کے الفاظ اسطرح ہیں:

"والنور الذي انزلنا" يعنى القران. سماه نوراً لما فيه من الادلة و الحجج الموصلة الى الحق، فسمه بالنور الذي يهتدى به الى الطريق" (التيان جلد 10 صفح 21)

یعنی اس آبیمبار کہ میں لفظ نور سے مراد قر آن ہان دلائل و براہین کے باعث اسے نور
کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے جو قر آن مجید میں موجود ہیں۔ اور حق کی رہبری کرنے والے
ہیں قر آن پاک کونوریعنی روشن سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ روشنی کے ذریعہ راستہ کاعلم حاصل کیا جاتا ہے۔
کیا جاتا ہے۔

اس آیت کے علاوہ اور بھی بہت می آیات ہیں جن میں قر آن کونور کہا گیا ہے لیکن ہم اختصار کے پیش نظراس ایک آیت براکتفا کرتے ہیں۔

پس جب توریت وانجیل وقرآن کو ہدایت کرنے کی وجہ سے خدانے نور کہا ہے، تو آخضرت صلعم اور آئمہ طاہرین بھی ہدایت کرنے کی وجہ سے نور ہیں۔ آنخضرت کے بارے میں ارشادہ وتا ہے کہ "انک لتھ دی السبب مستقیم" (الشور کی 52) بیشک تم صراط متنقم کی طرف ہدایت کرتے ہو۔ اور اسی وجہ سے آئمہ اہل بیت بھی نور ہیں۔

اور توریت وانجیل وقرآن نور ہیں اپنی ہدایت کی وجہ ہے، کیکن توریت بھی کتاب ہے انجیل بھی کتاب ہے اور وہ نور ہدایت ہونے کی وجہ سے کتاب ہونے ہیں کتاب ہے اور وہ نور ہدایت ہونے کی وجہ سے کتاب ہونے سے خارج نہیں ہیں۔اسی طرح محمد وآل محملیہم السلام بھی ہادی ہونے کی وجہ سے نور ہیں، کیکن وہ بیش ہیں، انسان بھی ہیں بن آدم بھی ہیں اور رجل بھی ہیں اور ہادی ہونے کی حیثیت سے نور بھی ہیں۔

ہمارے کتا بچہ، 'سوچینے کل کے لئے کیا بھیجا ہے' کی اشاعت کے بعدمحلّہ صفی چنیوٹ

ک ایک مجلس میں یہ پڑھا گیا ہے کہ اب ایک اور نیافرقہ پیدا ہوگیا ہے جوآئمہ کو ہادی مانتا ہے، یعنی وہ ہدایت کرتے ہیں، ہدایت تو مولوی بھی کرتے ہیں۔ ہم آئمہ کومولوی نہیں مانے ہماراعقیدہ تو یہ ہے کہ خلق بہی کرتے ہیں رزق بہی دیتے ہیں غرض سارانظام کا نئات بہی چلاتے ہیں۔ اس کے لئے میرا جواب مختصراً صرف یہ ہے کہ خدامسدب الاسباب ہاس نے ہر چیز کے لئے اسباب بنائے ہیں ہدایت کا سبب ہادیوں کو بنایا ہے اور دوسری چیز وں کے لئے دوسرے اسباب بیدا کئے ہیں۔ لیکن اس نے ہدایت کے لئے جوسب بنایا ہے تمام کے لئے دوسرے اسباب بیدا کئے ہیں۔ لیکن اس نے ہدایت ماصل کریں اور باقی چیز وں کے لئے جینے اسباب بنائے ہیں ان کو انسان کے تائع بنایا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے۔ لئے جینے اسباب بنائے ہیں ان کو انسان کے تائع بنایا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے۔ لہذا آئم عیہ ہم السلام کو دوسری چیزوں کے لئے منجملہ اسباب کے قرار دینا اٹلی تو ہین ہے فضلیت نہیں ہے فضلیت وہ ہے جس میں تمام انسانوں کو اٹکا مطبع و تابع فرمان قرار دیا گئا ہوں کیا سے۔

بہر حال محمد وآل محمد میں السلام کا نورشخ احمد احسانی کا فلسفہ یونان کی پیروی میں اختر ای اور من گھڑت نور ہے ۔ جو خدا کے اندر سے جھے وہ مادہ قرار دیتا ہے اور اس مادہ کونور کا نام دیکر اس کی شعاعوں کو محمد وآل محمد میں ہم السلام کا نور کہنا ہے ۔ اور پھر محمد وآل محمد کے نور کی شعاعوں سے باتی مخلوق پیدا ہموئی ۔ باالفاظ دیگر ساری مخلوق ہی خدا کے نور سے پیدا ہموئی ۔ لہذا وہ تمام طبقات کونور ہی کہتا ہے یعنی پہلے مرحلہ میں محمد وآل محمد پیدا ہموئے ۔ اور دو سرے مرحلے میں محمد وآل محمد پیدا ہموئے ۔ اور دو سرے مرحلے میں محمد وآل محمد پیدا ہموئی ۔ اور یہ وحدت مرحلے میں محمد وآل محمد پیدا ہموئی ۔ اور یہ وحدت الوجود ہے ۔ اور کفر ہے مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کا نامی میں ۔ ' نور محمد سلی اللہ علیہ وآل اور نوع میں والم شاہد کی الشاہد و الفرق بین الشیعہ والشیخیہ ''۔

اب ہم، مام جیسابشر مانے میں افراط کی صورت کابیان ختم کرتے ہیں اوراس بات کی

طرف آتے ہیں کہ نمط اوسط اور سے راستہ کیا ہے؟

## ہم جبیبابشر ماننے میں نمط اوسط (درمیانی طریقہ) اصل حثیبت اور سے راستہ کیا ہے؟ اصل حثیبت اور سے راستہ کیا ہے؟

اس بات ہے کسی کو بھی انکار نہیں ہوسکتا کہ تمام بشراور انسان مکسال صلاحیت، قابلیت اور استعداد کے مالک نہیں ہوتے کوئی ذہین وقطین ہوتا ہے، کوئی عبی اور کند ذہن، کوئی طافت ور ہوتا ہے اور کوئی کمزور۔ کوئی شجاع ہوتا ہے اور کوئی برول۔ کوئی تخی ہوتا ہے اور کوئی کنجوں۔ كوئى طرح طرح كى ايجادات كا موجد بوتا ہے اور كوئى ان ايجادات كو ي طور پر استعال كرنے كى بھى صلاحيت نہيں ركھتا ليكن ان ميں سے كى كے بشر ہونے يا انسان ہونے سے انکارنہیں کیا جاسکتا ہے علمی میدان میں ابھی ابھی ایسے واقعات منظرعام پرآئے ہیں کہ عقلیں دنگ ہیں، پاکتان کے ایک بچے نے جس کا نام سیر جنتی رضوی ہے انتہائی کم سی کے عالم میں قرآن مجید حفظ کرلیا ای طرح اران میں ایک بیے نے تین عارسال کی عمر میں قرآن مجيد حفظ كرليا اوراييا حفظ كيا كهام فرنثير ميل كى رفتار سے ترابيوں ميں پڑھنے والے حفاظ سن کر جیران وسششدر ہیں ان کا نام سید محد جسین طباطبائی ہے،جنہوں نے ساری د نیائے اسلام کے حافظوں کو تو چیرت کر دیا ہے۔ لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ تین جار سال کی عمر میں الف، با، تا ، بھی تھے طور پرنہیں پڑھ سکتے ، کیا کہینگے آپ؟ کیاوہ بچہ جس نے اس طرح قرآن مجید حفظ کیا ہے وہ بشریا انسان نہیں ہے۔ نہیں بید دونوں بیے بشر ہیں اور انسان بین اوراصلی انسان اور بشر ہیں، اسی بات کو پیغمبراگرامی اسلام کی ایک حدیث میں جے ہم سابقہ صفحات میں بھی احتجاج طبری کے حوالے نے فل کرآئے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم كي تغير مين الطرح بيان كيا كيا ي

''(اےرسول تم ان منکرین نبوت سے) کہ دو کہ میں بشریت میں تو تم بی جیسا ہوں لیکن میر ے رب نے مجھے نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور تہمیں اس نے نبوت عطا نہمیں کی ہے، جس طرح وہ بعض بشر کو مال ودولت دیتا ہے، بعض کونہیں دیتا ہے بعض کونہیں دیتا ہے بعض کونہیں دیتا ہے بعض کونہیں دیتا ہے بس تم اس صحت دیتا ہے، بعض کونہیں دیتا ہے بعض کونہیں دیتا ہے بس تم اس بات کا انکار نہ کرو کہ اس نے مجھے بھی نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور تہمیں نہیں کیا''۔ (احتجاج طرسی صفح نبر 14)

پینجبر کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح صحت مندانسان بیارانسان کی نسبت دوسری نوع نہیں ہوتا۔ حسین نسبت دوسری نوع نہیں ہوتا، مالدارآ دمی غریب آ دمی کی نسبت دوسری نوع نہیں ہوتا۔ حسین وجیل نہیں ہے دوسری نوع نہیں ہوتاای طرح وہ پشر وجیل آ دمی اس آ دمی کی نسبت جو حسین وجیل نہیں ہے دوسری نوع نہیں ہوتاای طرح وہ پشر اور انسان کی نسبت جس کو خدانے نبوت عطاکی ہے اس بشر اور انسان کی نسبت جس کو خدانے نبوت عطائی ہے اس بشر اور انسان کی نسبت جس کو خدانے نبوت عطائمیں کی دوسری نوع نہیں ہوتا۔

ہاں یہ بات صحیح ہے کہ خدا کسی چلتے پھرتے آدمی کو جاہے وہ چور ہویا ڈاکو ہو، جاہے وہ شرابی ہو یا زانی اور جاہے وہ ہر طرح کے عیب کا مالک ہو، یونہی چلتے پھرتے اپنی نبوت ورسالت نہیں تھایا کرتا کہ لومیاں ابتم یہ کام چھوڑ ویا بشر ہونے کی حیثیت سے یہ کام کرنا چاہوتو کرتے رہنا مگر آج سے تم ہمارا یہ کام کیا کرو کہ لوگوں کے پاس ہمارے احکام اور ہمارا بیعام پہنجادیا کرو۔

نہیں ایساہر گزنہیں ہے۔ بلکہ اس نے خود کہا ہے کہ "اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ"
یعنی اللہ بہتر طور بویا منا ہے کہ اس نے اپنی نبوت ورسالت کس مقام پررکھنی ہے کیونکہ یہ
یات صرف وہی جانتا ہے کہ اس نے وحی کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت وقابلیت واستعداد کس
میں رکھی ہے ،اور سارے ہی ہادیان دین بیعنی انبیاء ورسل اور آئمہ معصومین اس قابلیت

وصلاحیت واستعداد کے حامل تھے۔غیر از نبی ورسول وامام میں اس قابلیت وصلاحیت واستعداد کا ذکر صرف حضرت مربیم اور حضرت طالوت کے لئے آیا ہے۔اور بید دونوں نبی یا رسول اور امام نہ تھے۔اس قابلیت وصلاحیت واستعداد کا نام اس نے "اصطفے" رکھا ہے جیسا کہ فرمایا:

"ان الله اصطفے آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض".

بیشک اللہ نے اصطفے کیا ہے آ دم کا اور نوح کا اور آل ابراهیم کا اور آل عمران کا بیہ بعض بعض کی ذریت ہیں۔اصطفے کا معنی چنتا کیا جاتا ہے۔لیکن چنی تو وہی چیز جاتی ہے جو اچھی ہو،اور نبوت کے لئے وہی چیز چنی جا لیگی جس میں وحی کے سننے اور سبجھنے کی قابلیت وصلاحیت واستعداد ہو۔

 لئے بھی انہیں ان کے نفس کے حوالہ نہیں کرتا۔ اسی لئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی خدا سے پناہ مانگی ہے کہ وہ انہیں ایک آن کے لئے بھی الحکے نفس کے حوالے کرے۔ یہی اجینے انہیاءورسل ، ہادیان دین اور آئمہ معصومین کو لغزش سے بچاتی ہے اور انہیں معصوم رکھتی ہے۔ اس خدائی گرانی کے بغیر آ دم کاممنوع پھل کھانا دیکھواور یونس کا غضبنا کے ہوکر جانا دیکھو۔

پس ثابت ہوا کہ انبیاء ورسل اور صادیان دین منزل اجینے پر فائز ہونے کی وجہ سے معصوم تو ہوتے ہیں لیکن عصمت انکی ذات کا جزولا یفک نہیں ہے اور نہ بی انکاعلم انکی خمیر میں گوندھا گیا ہے اور نہ بی وہ ایسا ہے جسیا کہ نمک میں نمکینی اور روغن میں چکنائی یعنی انکا عین ذات جسیا کہ مذہب شیخیہ کا عقیدہ ہے اور جسیا کہ رئیس مذہب شیخیہ احقاقیہ مرزا عبدالرسول احقاقی نے اپنی کتاب ''ولایت از دیدگاہ قران' ہیں لکھا ہے اور شیخی مبلغین مہاری مجالس میں منبروں کے اوپ بے بی دلائل کے ساتھ بیان کررہے ہیں ۔ مزید تفصیل کے لئے ہماری شیخیت کی رومیں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔

وما علينا الالبلاغ

احفر سیدهمرسین زیدی برسی

## فهرست

| تمبرشار | عنوان                                                 | صفحنبر |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|
| 1       | چین لفظ<br>چین لفظ                                    | 3      |
| 2       | آدم عليه السلام سب يهلي بشرت الم                      | 11     |
| 3       | ایک ہی واقعہ کومختلف طریقوں سے بیان کرنے کافائدہ      | 12     |
| 4       | آدم عليه السلام سب سے پہلے نبی تھے                    | 13     |
| 5       | سارے نبی آ دم علیہ السلام کی اولادین                  | 13     |
| 6       | تماانواع اپنی نوع کی جفاظت کرتے ہیں                   | 14     |
| 7       | انبياء يبهم السلام كونبوت كبعطا موئى                  | 16     |
| 8       | انسان اشرف المخلوقات ہے                               | 27     |
| 9       | تمام انبیاء ورسل اور ہادیان دین بشریت میں ہم جیسے تھے | 29     |
| 10      | بهم جيها بشركهني مين تفريط اوراسكا سبب                | 31     |
| 11      | بم جيبابشر مان عين افراط اوراسكاسب                    | 33     |
| 12      |                                                       | 39     |
| 13      | الجبل نور ہے                                          | 40     |
| 14      | قران نور ہے                                           | 40     |
| 15      | بهم جيها بشرمان عين نمط اوسط اصل حقيقت اورسي راسته    | 43     |

|           |           | مئولف كي تاليفات ايك نظريا                                                |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ختمشد     | مطبوعه    | 1 شخ احمد احسائی مسلمانان پاکستان کی عد الت میں                           |
| ختم شد    | مطبوعه    | 2 ترجمه تنبيدالانام برمفاسدارشادالعوام                                    |
| ختمشد     | مطبوعه    | 3 شیعہ جنت میں جا کینگے گرکو نسے شیعہ                                     |
| ختم شد    | مطبوعه    | 4 شيعه علماء سے چندسوال                                                   |
| ,60روپے   | مطبوعه    | 5 نور محرصلى التدعليه وآله وسلم اورنوع نبي وامام                          |
| 60 زویے   | مطبوعه    | 6 شیخیت کیا ہے اور شیخی کون                                               |
| 110روپي   | مطبوعه    | 7 العقائد الحقيه والفرق بين الشيعة والشخيه                                |
| 45رویے    | مطبوعه    | الله خلافت قرآن کی نظر میں اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| . 110رویے | مطبوعه    | 9 ولايت قرآن كى نظر ميں                                                   |
| 110رويے   | مطبوعه    | 10 امامت قرآن کی نظر میں                                                  |
| 35روپے    | مطبوعه    | 11 تنجرة المهوم على اصلاح الرسول واليفياح الموهوم                         |
| 55روپے    | مطبوعه    | 12 حكومت الهبياورونياوي حكومتين                                           |
| 35رویے    | مطبوعه    | 13 فلسفة تخليق كائنات درنظر قرآن                                          |
| 100رویے   | مطبوعه    | 14 شیعه اور دوسرے اسلامی فرقے                                             |
| 40روپي    | مطبوعه    | 15 شعار شیعہ اور رمز تشیع کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟                         |
| 15روپے    | مطبوعه    | 16 بشریت انبیاء ورسل کی مجتث MUBAHILA                                     |
|           | مطبوعه    | 17 سوچئے کل کیلئے کیا بھیجا ہے                                            |
|           | غيرمطبوعه | 18 معجز ہ اور ولایت تکوینی کی بحث                                         |
|           | غيرمطبوعه | 19 شيخيت كاشيعيت اورشيعه علماء يطراؤ                                      |
|           | غيرمطبوعه | 20 شیعہ عقائد کا خلاصہ اور انکا فلاسفہ وصوفیہ وشیخیہ کے عقائد ہے مقابلہ   |
|           | غيرمطبوعه | 21 اسلام پرسیاست وفلسفه وتصوف کے اثرات                                    |
|           | غيرمطبوعه | 22 عظمت ناموس رسالت                                                       |
|           | غيرمطبوعه | 23 عظمت ناموس صحابةً الماري                                               |
|           | غيرمطبوعه | 24 الشيخية الاحقاقية هم المفوضة المشر كون فارسى                           |
|           | غيرمطبوعه | 25 تخفه انثر فيه بجواب تخفه حسينيه                                        |